

التاليخاني

# بناگرهایگایش

مصنف

ابو اطهر محمد اظهر العطارى المدنى المدنى المتحصص في الفقه الإسلامي، الشهادة العالميه

كتبه نبضان شريعت لاهور

داتا دربار مارکیبځ، کهور

يسم الله الرحين الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام كاب ـــــشا گرداعظم

مصنف \_\_\_\_\_ابواطهر محمد اظهر العطاري المدني

ین مولوی غلام رسول قادری (مرحوم)

نظر ثانى: مولانا محد فراز در العطارى المدنى

یروف ریدنگ: برادرگرامی جمدانعام عطاری

ناشر\_\_\_\_\_المور

اشاعت اول ـــــ مادى الاولى 1434 ه، مارچ 2013ء

المنه مكتبه بهارشر بيت، (تقنيم كار) المك مكتبه اعلى حضرت وربار ماركيث ولا ادور

ه که کرمانواله بک شاپ، دا تا در بار مارکیت، لا بهوری که مکتبه قا در بیده دا تا دربار مارکیت، لا بهور هه مسلم کتابوی دا تا دربار مارکیت، لا بهوری تورید رضویه، دربار مارکیت به که مکتبه شمن دقمز، بهمانی چوک، لا بهوری فرید بک شال ، اردوباز از ، لا بهوری شعیر برا درز ، اردوباز ارد لا بهوری که مکتبه خوشد کراری

٢٠٠ مكتبه فيضان رضا بمركودها ٢٠٠ مكتبندًا ما الحدوضا خان ، دُرْيَارِ ، مكتبه عُلائمه فضل حق ، دريار ما ركيك

#### 金金. 金金

| صفحہ | مضمون                                                     | فمبرثثار |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 10   | انتباب                                                    | 1        |
| 11   | موضوع اختيار كرنے كاسب                                    |          |
| 11   | موضوع کی اہمیت                                            |          |
| 12   | ئى لىنظ<br>ئى لىنظ                                        |          |
| 16   | باب:سيرت امام زُفر (رضى الله عنه)                         |          |
| 16   | <b>فصل اول:</b> امام زفر (دصى الله عنه) كانتمارف          |          |
| 17   | امام زفر كاسلىلدنىپ عدنان برجا كرحضور كےسلسلدسے ل جاتا ہے |          |
| 19   | المام زقر (درضی الله عنه) کالقب                           |          |
| 21   | امام زفردوضی الله عند) کیمیکی کانتمارف                    | 11 m     |
| 23   | امام اعظم کے شاگردوں میں سب سے پہلے سے وفات یائی؟         |          |
| 24   | امام كازفر(دضى الله عنه) كاحليم بارك                      |          |
| 25   | المالكم كرال                                              |          |
| 28   | فصل ثانی: امام زُفر (رضی الله عنه) اور ان کے اساتذہ       | S        |
| 32   | الماردان المام زفر (رضى الله عنه)                         |          |
| 34   | المام زفر درصى الله عنه كمفتى برمائل كما يون كاوجه        |          |
| 37   | النام: فردوعي الله عنه كذياده جهريه في وجد                |          |
| 39   | فعل ثالث إطام زُفَر، فقر حنفي، اور امام اعظم              |          |

| 39 | امام ابوصنیفه (رضی الله عنه) کوامن سے وابسته ہونے کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | بقول امام اعظم زفر بن بذيل استادول كي استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45 | امام زفر (د ضي الله عنه) اورفقة على غدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 48 | امام زفر (د صبی الله عنه) بحثیت ما برنفسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 50 | ايين استاد پراعتاد كي ايك جھلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | امام اعظم دضى الله عنه كى مجلس درس ميس امام زفرك بيضفى جكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53 | فصل رابع:امام زُفر (رضى الله عنه) كاعلمي مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 56 | امام اعظم (رضى الله عنه) كے جانبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 58 | مجلس تحقیقات شرعیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59 | امام زفر (رصى الله عنه) بحثيث مفتى اورآب كول يرفنوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60 | این وقت کاسب سے برا فقیداوران کے قول برفتو سے کا درجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61 | 20 مسائل مين امام زفرد صبى الله عند كقول يرفقى وين كى دجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62 | امام زفر (دصى الله عنه) كفوى دين كاانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 63 | كوفدكسب سيري عالم كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 64 | امام زفر (دضی الله عنه) ایک مناظر کی حیثیت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 65 | ا ام زفر (د حتی الله عنه) قیاک کے میدان بیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67 | in the second with the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68 | ·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·公司·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69 | من من آك بن علم الحادث الدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 45<br>45<br>45<br>46<br>50<br>53<br>56<br>56<br>56<br>60<br>61<br>62<br>68<br>68<br>68<br>68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بقول المام اعظم زفرين بذيل استادول كي بحى استاد المام زفر روضى الله عنه) اورفظ بحق في فدمت المام زفر روضى الله عنه) بحيثيت ابر نفسيات المام زفر روضى الله عنه كي بحك ورس ميل المام زفر كي بيضي في بحك المام اعظم روضى الله عنه كي بحك ورس ميل المام زفر كي بيضي في بحك المام اعظم روضى الله عنه كي بحك ورضى الله عنه كي الله عنه كي بحالت المام اعظم روضى الله عنه كي بالله عنه كي بالله عنه كي بي الله عنه كي بي الله عنه كي بي الله عنه كي بي الله عنه كي بي |

| 70  | تالعین کی امام زفر (د صبی الله عنه) سے والہانہ مجبت وعقیدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 71  | فصل خامس:آپ کی سیر ہے مختلف پھلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 71  | آپ کی احتیاط اور صلاحیت کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 76  | امام زفر (دصی الله عنه) کی طبیعت مبارکه یمی جی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4, 8              |
| 77  | المام زفر(دضى الله عنه) كي محكمت كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 78  | مفتیان دین کے لئے احتیاطی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 79  | معاصرين مصحبت وعقيدت كى جھلكيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of transportation |
| 81  | امام زفراكي صوفى كى حيثيت ساورا بكاز بروتفوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 81  | امام زفر (دضی الله عنه) زبر دست فتم کاتفل مدیندلگانے والے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | all relations     |
| 83  | امَامُ وْفُرِدُ وَحَدَى اللَّهُ عَنْهِ إِنْصُوفَ مِيْلَ كَى كَانَا الْحَرْدُ وَحَدِيْنَ عَنْهِ إِنْسُوفَ مِيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 85  | -كياامام زفر بحى امام الويوسف (رضى الله عنه) كى طرح قاضى شے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 87  | انام:فر(دمنی،الله عنه)ی پوی پیاری نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 90  | ا مام وفر(د صنى الله عنه) اور عم كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 91  | قرآن مخلوق ہے یا جین ؟ کے جواب میں امام زفر کا دیا ہوالدنی مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| 92  | الماع:فر(وحتى الله عنه) كي شمال عمل كيم سيح الشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 93  | ٳڷۼٵڂؚٳڗڵڟٳڗٲؽٵڴؖۼؾڹ<br>ؙٳٵۼٵڂؚٳڗڵڟٳڗٲؽٵڰ <sup>ۼ</sup> ؾڹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 96  | المحاشية والمستح كالصطلاح كالوجية ميذاوران كالمنتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 100 | راف کی افغام از در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 101 | التحاك رائك كاندمك ين مرفارون كول كانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 104 | الإلاياء كالم الأن العاد المناور المنا |                   |

| -   | *****************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 106 | صدیث پر ال ندکرنے کی دس وجوبات بزبان امام الوبابیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 115 | باب مرويات امام زفر (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 115 | صدیث امام زفر (دصی الله عنه) کاندیب بهواکرتی تعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 117 | فصل اول:امام زُفَر جرج،تعدیل کے میدان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 117 | ابن سعد کی امام زفر (دضی الله عنه) پر نے بنیاد جرح کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 118 | حافظ ذہی کا امام زفر کے بارے فیصلہ کہوہ تقدیبی یا نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 119 | حافظ ابن عبد البركاامام زفركے بارے فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 119 | ابن جركاامام زفر (دضى الله عنه) كے بارے فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 119 | علم حدیث کے امام کی بن معین کا امام زفر کے بارے فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 120 | ابوالفتح از دى كى امام ز فرير كى كنى جرح كى حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 12  | فصل دوم:امام زُفَر کی توثیق کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 12  | ري بن معين (رضى الله عنه) كافر مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 12  | الوقيم فضيل بن دكين (رضى الله عنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 12  | احناف كخالفين كامام زفركه بإرب موقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 12  | 在2. 2000年1910年1910年1910年1910年1910年1910年1910年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or spin |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 12  | and the contract of the contra |         |
| 12  | לוֹבָועאַט · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

| 133  | التاب الطبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 136  | كتاب الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 141  | كتابالاذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Single A        |
| 142  | كتاب الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C e soite       |
| 145  | كابال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 147  | كآب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 148  | كاب الكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 150  | كتاباليوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manager Control |
| 150  | الراب المعقد والمساور |                 |
| 151  | كتاب الأجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 151  | . كتاب الصيد والذباحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 153  | كات الحدود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 153  | كاب الوراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 154  | كاتالجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 154  | ري پريل<br>ان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 155  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 157  | النام وُقُور کے مغتی به مسائل بصوریت بوالاجوایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 157. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 159  | The state of the s |                 |
| 161  | يكندو مورس كالورث كالمواجعة والماحة كالمورث كالمورك الاستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

|           |     | *****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|           | 163 | كى كے ناحق مقدمہ سے كى كامال حاكم نے لياتو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|           | 163 | وكيل بالخضومة اوروكيل بالتقاضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1000年     | 164 | مكان خريد نے ميں خياررؤيت كامسكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 1 1 1     | 165 | كير كا تفان اور خيار رويت كامسكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|           | 166 | كفالت بالنفس كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Section . | 167 | خریدنے کے بعد عیب پیدا ہونے پر بھے مرا بحد کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|           | 168 | طلب شفعہ کے بعد تا خیر کرنے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| N (*)     | 170 | گری بڑی چیز کی حفاظت پر کئے ہوئے خریج کی وصولی کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| No.       | 171 | مقروض قرض ہے اچھی وسقری شے واپس کرے تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ě,        | 171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - 7       | 171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|           | 172 | ا بی موت یا این کردیج جانے پرایے غلام کی آزادی کو علق کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 1         | 172 | تكاح كى كوئى مدت مقرد كردى جائے توكيا علم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|           | 173 | روپے، پیسے، وغیرہ کا وقف جائز ہے یا جیل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|           | 173 | سخت اندهرے میں اجتبیہ کو ہوی بھے کہمستری کر فی تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|           | 173 | بكرنے تسم كھائى كەدەزىدكوكۇنى چيز عاريت كے طور پرىنددے كا يار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|           |     | زيد كي مي المال المالية ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|           | 174 | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T |   |
|           | 177 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|           | 203 | كُلْ خَرْدِرت بْنُ رَوْابْ كُوباكُ مَا الْجَابِ كُلّا كِيْنَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

| 205 | امام زُفر کے مرجوج قول کے مطابق مفتی بہ مسائل |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|
| 209 | رن از                                         |  |
| 209 | الخذار                                        |  |
| 210 | مصاوروم الح                                   |  |

الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَدِ الْمُرْسَلِيُنَ امَّا بَعُدُ فَاعُودُ فَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيمِطُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمُ

#### انتساب

محترم وشفق اورائے سب سے بڑے استادی الحدیث مفرت علامہ مولانامفتی محرسجاد درعطاری (آف نونسہ شریف) کے نام۔

حقیقت یہ ہے کہ مفتی سجاد درعطاری صاحب ہی میرے بوے استاد ہیں، جو
فیوض و برکات جھے اپنے اساتذہ میں سے ان سے ملے، وہ میں کسی اور سے حاصل نہ کرسکا،
اور یہ بھی حقیقت ہے کوآج میں تحریر وتصغیف وتقریر وافقاء، المحضریہ کہ جس منصب پر بھی ہو
لی، اس کے پیچھے ان کا بہت بوا کر دار اور ان کے بہت عظیم ترعظیم احسانات ہیں، جن کا کوئی
بدلہ چکا یا نہیں جاسکا، ان کا دل وجان سے احترام وشکریہ ہی اوا کیا جاسکتا ہے۔ جس کگن
وشفقت و محبت وکڑن سے انہوں نے جھے پڑھا یا آج بھی جب وہ کھات یا وآتے ہیں تو دل
برقر اربوکران کے قدموں کو بوسے دینا کی تمنا کرتا ہے۔

الله عزوجل الميس برزائے خمرعطافر مائے بصحت وعافيت دوين كى محبت اوراس پر استقامت كى لازوال دولت عطافر مائے او ربيہ دعائے ميزے جملہ اساتذہ كرام ع والدين، بھائى بشارت وديگر براوران اور بيوى بچون اور دوست احباب كے تن بيل قبول فرمائے ۔ آمين

#### موضوع اختياركرني كاببب

(1) يهلاسب بعض افراد كي امام زفر (د صبى السلسه عند) يرتقيد، وه افرادكون و

تقيدي جملے كيا تھے؟ ميں انبين دہراتا ہيں جاہتا۔ الله عزوجل انہيں عقل عطافر مائے۔

(2) دوسراسيبامام زفر (دصى الله عنه) كاعوام كيا بلك خواص بيل بحى متعارف

ندموناب

(3) مدارس میں پڑھتے ویڑھاتے ہوئے امام زفر (رضی الله عنه) کے ذہب

واختلاف سے متعلق عدم ولیسی

(4) چوتھاسب امام اعظم کے شاکر داعظم ہونے کے باوجودان کی سیرت برکوئی

آسال ركتاب كاماركيث يمل وستياب شدمونات

(5) راقم الحروف كي فقهاء احتاف ي عجبت التدعر وجل است ملامت ركے

موميوع كي اهبيت

موضوع کی اہمیت ہے متعلق فقل ایک جملہ کافی ہے کہ ریصنیف اس بستی کی وات ریستھایا میں اللہ عندی کے اکارامجا ہے کا مف میں شارکیا جاتا ہے۔

پیش لفظ

ساری تعریقیں اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں جواسے دین کا فقیہ بنا تاہے اسے جس كساتهوه بهلانى كااراده فرماتا ب-اوراس عمل خركي توقيق د كراس كمل كوفهوليت كا شرف بخشام بهراس كے مقام ومرتبے كواس فدر بلندفر ما تاہے كداسے دنیا میں مرجع خلائق بنا کرایین وین متین کی خدمت لے کراسے وقت کاامام تو کسی کواماموں کاامام بناتا ہے۔ایے ایسے بندوں کوعاجزی دیتاہے، اپناخوف عطافر ما تاہے، اخلاص کی بے بہا دو لت کی نعمت دیتا ہے، قناعت کا وصف عطا فرما تا ہے، دنیا کی رنگینیوں سے آئیں سے نیاز کر ك فكرة خرت كى منزليس مطرف مين أسانيول بي نواز تا ب-اسيناب بندول كوايئ مخلوق ك ليمثل جراع بناتا ب جواندهيرول ميل جي اس کی مخلوق کے لئے روشن کا کام دیتے ہیں مید بندے اس کی مخلوق کو کمراہی وتاریکی کی واو بوں سے تکال کر ہدایت کی وادی میں واحل کر کے ان کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں، انبیل ضرور بات دین کاسیق پرھا کر بعد بیں آئے والوں کے لئے مثل ستمع بنا كر بعدوالول بربھی احسان كرتے ہيں، دين كى محافل سجاكروين كے كام كى ترقى كے کے نے نے افراد تیار کرتے ہیں، کتب برصفے ہیں، برصاتے ہیں، لکھتے ہیں، کھواتے ہیں اور علم وہدایت کے بے بہاخرانے کوائی سیرت اپنی گفتگوا ٹی تحریروں میں راہ حق کے متلاشیوں کے لئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ا نجی افرادیس است ایک امام استیمین انام زفر (دعنی الله عنه) بیل، چنبول نے اللدورسول (عنزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم) كردين كوبرس مجنت سيسيكها، رسول الله رصيلي الله تعمالي عليه وسلم كي تياري بياري الزارية ويتأوليا ال تدرك إمام أنحد ثين

ہوگے،آپ کی علی ترقی کاسفر جاری رہا کہ ایک دین امام اعظم الوحنیفہ (درضی الملہ تعالی علاقات اسلہ تعالی عندہ) سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کی زندگی کا درخ ہی موڈ کر دکھ دیا،اس ایک ملاقات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ (دضی الملہ تعالی عند) امام اعظم کی مجلس کی طرف تھنچ چلے آئے اور ایسے آئے کہ بیس برس تک امام اعظم سے علمی تربیت حاصل کی اورا کا براصحاب الی حذیفہ کی ایسے آئے کہ بیس برس خالی ہوکرا ہے وفت کے بہت برسے فقیہ کہلائے حتی کہ خودا مام اعظم نے فرما یا کہ ذفر بن بذیل امام المسلمین ہیں۔

امام زفری سیرت کی ایک پہلویں جن سے کی ایک مدنی پھول سیھنے کوسلتے
ہیں، جرافسوں کہ آئ تک آپ کی سیرت مبادکہ پرکوئی الیی تحریر نتھی کہ جس ہے جوام
الناس امام زفر سے متعارف ہوتے ،ان کی سیرت سے پچرفیتی موقی حاصل کرتے ،اور بیہ
فقط اردو از بان تک تیس بلکہ عربی زیان ہیں بھی آپ کی سیرت پرکوئی الیمی کتاب نہیں کہ جے
فقط اردو از بان تک تیس بلکہ عربی زیان ہیں بھی آپ کی سیرت پرکوئی الیمی کتاب نہیں کہ جے
عربی جائے والل پر حوکر کہ سے کہ میں نے امام زفر کی سیرطیبہ کے آکٹر پہلووں کا مطالعہ کر لیا
ہے ۔ دوسے تین کتابی امام زفر کے مفتی ہے مسائل پرکھی گئیں جن کی ایٹر ایس دوسے تین
سین کت بھی میزی معلومات کے مطابق یا کتاب سے نیس ملتی ، بال البتہ بھی زا ہد بن
دوسے تین کت بھی میزی معلومات کے مطابق یا کتاب سے نیس ملتی ، بال البتہ بھی زا ہد بن
ماردہ میجان کرش کے امام زفر کی سیرت پرعربی زبان میں ایک دسالہ کھا ہے جو بھیکل دس سے
ماردہ میجان کرشتال ہوگا۔

ه النمداند المحدلة المحدلة ثم المحدلة ، الأعرب وعلى كاقونيق بجوب دميلي الله معالى عليه وميله ، كا الكاه كرم اورفيضال مرشد معرف علامه مولانا مجرالانا الرائي عطارة اورى كى بورات وتصديد معادت حاصل مونى كه لام زفز كى بيرت يوصله موت بملول كوابك جكدا كشاكرول، اور

اس جلیل القدرا مام المسلمین کوتوام الناس میں متعارف کرائے کی سعی کروں، جس میں میں میں میں میں میں میں میں میں میرے مولا کریم نے جھے کامیا بی عطافر مائی۔ میں اس کا پڑا شکر گزار ہوں ، بھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح کے دین کام کرنے کی سعادت ملے گی۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔

بہرکیف امام زفر (دصی الله تعالی عنه) کی سیرت پردو چارمقام پر موادنہ ملنے کی وجہ سے کافی دشواری کاسامنا ضرور کرنا پڑا گرجد بدالکٹرا تک کتب سے استفادہ کی بدولت اس کام کو پار پیمل تک بہنچانے میں کامیا بی کاسب بنی سینکٹروں الکٹرا تک کتب کی مدوسے جہاں جہاں امام زفر کی میرت پر پچھلااسے ایک جگہ جمع کر کے تر تیب ویا۔

جن میں امام زفر کی سیرت

امام زفر سےمروی احادیث

اورامام زفر کے قاوی جات سرفیرست ہیں۔

الله عزوجل ہے دعا گوہوں کہ وہ میری اپنے مقبول بندے وہ کی میرٹ پراس سعی کوقبول فرمائے اور ایسے میرے اور میرے والدین وقبیل کے لئے ڈراچہ بجائے بنائے اور میری آئے والی شلوں کوامام زفر کے فیل برزرکوں کے فیش قدم پر چلتے ہوئے ویں سین کی خدمت کی تو فیش عطافر مائے۔

میں ہری عالم وطالب علم وختِ ویں ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ امام زفر کی ہیر شاکوجائے کے لئے اس کتاب کو خرر دوبعر ور پڑھیں ،اورالل منشاد جماعت کے اس عظیم شرین ولی وبلندیا پیرفتیہ کو ہرخاص وعام تک متعادف کروائے کے لئے میری اس کاوش کا حصر بیس

اللہ عزوج کے جو تیک بندے ہوتے ہیں ،اس کے ولی ہوتے ہیں ،اضاص کے ساتھ اس کے وین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ،ان کو دنیا ہے گئے اگر چہ کتنی ہی صدیاں گزرجا ئیں ،اللہ عزوج ان کی یا دکو ،ان کے نام کورہتی دنیا تک ذندہ رکھتا ہے۔اور ان کے نام کورہتی دنیا تک ذندہ رکھتا ہے۔اور ان کے نام کو ،ان کی یا دکو ،ان کی خدمات کو ہاتی وزندہ رکھنے کے لئے اسباب قائم فرما تا ہے ، ہیں جھتا ہوں کہ شاید یہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے اور اس پر جھے بہت خوشی ہے۔

اللہ عزوج ان کہ وہ جھے اس کا ایک حصہ ہے اور اس پر جھے بہت خوشی ہے۔

اللہ عزوج ان کہ وہ جھے اس کی رحمت سے ملنے والی نیکیوں کو اپنے والد محروم جو بھری جناب ہمولوی غلام رسول قادری اور اپنے عزیز ویشکھے بھائی بشارت علی عطاری مرحوم جو بھری

جواتی میں اس دنیا فاتی سے تشریف لے گئے ،کوابصال کرتا ہوں۔اللہ عزوجل اس تو آب کو

ان کے لئے ڈرایو نجات بنائے اور انہیں اپنی رحمت سے بہااخروی نعمتوں سے نواز

المتحصص في الفقه الإسلامي الواظهر متحمد الظهر المطاري المسلى بن علام رميول 26 ربيع الأحر 4341 ن-080 باري 2013

## الهام زُفر ... الله الله عند الله

#### الهام زُفر كاتعار فسي

#### آنيا(رضى الله تعالىٰ عنه) كانام اور اس كامعنى

آپ کانام زُفر ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ جس کے معنی عربی میں عموما بہاوری اور سخاوت کے آتے ہیں۔ لفت کی معروف کتاب میں ہے "و زفر کلمة عربية تطلق علی السر حسل المستحاع، کسما تسطلق علی الرجل المحتواد" ترجمہ: زفر عربی کلمہ ہے اس کا اطلاق بہا در شخص پر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سخاوت کرئے والے پر ہوتا ہے۔ عربی لفظ زفر کے کی ایک معنی بیان کے بین، جن کی تفصیل یہ عربی لفت کی کتاب "المعتجد" میں لفظ زفر کے کی ایک معنی بیان کے بین، جن کی تفصیل یہ ہے : زُفَ ر نہ شہر، بہا در بسمندر، بہت یا ٹی والا ، مدیا ہی منروار، مشک کے اٹھائے کے لئے مضبوط آدمی، بہت عطیہ، دستہ فوج۔

(المنحد،ماده:رف ر،صفحه 337، عزيته علم وادب،الكريم ماركيت ،اردوبازار،الاهور)

آپ (رضی الله تعالیٰ عنه) کوالدکانام 'مَرْبِلُ ' بِدالطبقات الدینی الله عنه) کوالدکانام 'مَرْبِلُ ' بِدالطبقات الدینی الله مین الله تعالیٰ عنه کے والدکانام مِدْبِلُ ثقالہ الله دیل ' ترجمہ: ال کے والدکانام مِدْبِلُ ثقالہ

(طبقات كبرى،طبقه سابعه،زفربن هذيل، حلد6،صفحه 361،دارالكتب العلمية،بيروت)

آپ درضی البار تعالیٰ عنه کی کنیت "ابو هادیل" ہے۔الطبیقات العبدی میں اُبوعبداللہ محد بن سعد المتوفی <u>230 ہے</u> گئے تین "ویسکنی آیا الهاذیل "ترجمہ آپ کی کنیت ابو بذمل تھی۔

(طبقات کری مطبقه سابعه دور و عندل جلد 6 تقعیمی (36 دارالکت العلب الدوت) اما م زفری ای کے علاوہ ایک اورکئیت الوخالد می گاگر چه تیمورکئیت الوفریل

ر يجيها كر اخبارابي حبيفه عن مج إو كنان رو يكني بابي بكالدوباي الهذيل"

## رجمه امام زفر كى كنيت الوخالدا ورابوبزيل ب

(انحياراني خنيفة واصحابه علدا عصفحه 111 عالم الكتب ابيروت)

#### اليد (رضى الله تعالى عنه) كس يبيد أنش

امام زفر کی ولادت 110 ہجری لینی 728 س عیسوی میں ہوئی۔ سمس الدین أبو عبدالله عمران أحمر بن عمَّان بن قائيا زالزي البنوني 748 م لكصة بن "فلت:وُلد سَنة عَشْرِ وَمِالَةِ" ترجمه: آب كاولادت 110 صيل مولى ـ

(ميراعلام النيلاء، وطد7 أصفحه 144 بدار الحديث القاهرة)

اور یک اکثر مورخین کا قول ہے۔ تا ہم علامہ صلاح الدین خلیل بن ایک بن عبد التصفري المتوفى 764ء ف الوافى بالوفيات بين ال كاتاريخ بيدائش 116 بجرى بنائی ہے۔

(الوافي بالوقيات، حلد14، صفحه 135، دار إحياء التراث ، بيروت)

آب (دصن الله ومعالى عنه ) كاولادت عراق مين بموتى عراق كرسمقام ير ہوئی ، تلاش دیسیارے باوجود کوئی حتی وجزی قول شدملا۔ ہاں البینہ بعض نے عراق کے شیر كوفيكوان كاجائ ميلادقرار دياب جبيا كدابك مصنف بحى اس كااعتراف كرتي موئ المنتاين "ولد زفر بن الهذيل سنة في العراق، و لا يعرف على وجه الدقة موضع ولادته، وإن رجح بعض الناحثين أن تكون الكوفة هي مجل ميلاده"

#### ا مام زفر رمی الله بمالی عمر کے شجرہ نسب کی تفصیل

ان كاسلىنالىنىپ چينور رصيلي الله دعالى عليه وسلى كسلسل نسب عدنان سے جاملتا ہے۔ ان کا خانوادہ اصبان کے متاز عربی خانوادون میں تھا، امام کروری نے لکھا ے ایک ریاب میرون کی ان کا ایک ایک ایم اور کر اے نے سے تھا۔ غالبان انہاز کی وجہ والمعالية المالك في المالك المالك

تفار (زابدالكوثرى نے تاريخ اصبهان كے تواله سے لكھا ہے كه بيراصبهان كے والى مقرر شے وہیں امام زفر (د صبی الله تعالیٰ عنه) کی ولا دت جوئی عگرامام کر دری نے لکھا ہے کہ بیابھرہ كوالى تقى تاريخ اصبهان بمار يمامن موجودين مي كيكن شدوات النهب وغيره سے پہلے بيان كى تائيد ہوتى ہے؛ اس كياسى كوا ختياركيا كيا ہے) امام زُفر (دضى الله تعالى عنه) كى الميه بصره كيمتاز محدث قالد بن حارث كى بنن تھیں،ان کی والدہ البتہ بھی النسل تھیں، چنانچہ آپ دوسی البلہ تعالیٰ عند)صورت کے اعتبار سے جمی اورسیرت کے اعتبار سے عربی تھے۔ آپ (دھنی الله تعالیٰ عنه) کے استادمحرم حجاج بن ارطاة (دضى الله تعالى عنه) كماكرت تصفي "اللسان عربي لاالوحه" النكاجيره توعربوں جیسانہیں ہے گرزبان عربوں جیسی ہے۔ آب كانسب نامدىيے: ابوبريل زفرعبري بصرى بن بنيل بن قيس بن سليم بن ململ بن قبس بن ذبل بن ذویب بن حذیمه بن عمروبن جحور بن العنمر بن جندب بن العنبر بن عمروبن تميم بن مرابن ادبن طابخة بن الياس بن مفتر بن تزار بن معد بن عدناك (وفيات الأعيان، حرف الزاء، وفرين الهذيل ، جلد2، صفحة 317، يبروت) بعض نے آپ کے سلسلہ نسب میں آپ کے ایک اور وادا کا ذکر کیا ہے جن کا نام مجى زفر بن بديل بى تقاد تاريخ جرجان يل مي "أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي المحرجاني قال داود بن يزيد عن أبيه يزيد بن حاتم قال حاء زفر بُن الهاذيل إلى يزيد بُن المهلب وهو في حس الحجاج فقال لأبنه معجلد استأذن لي عَلَى أيوك قاسَتأذن له عليه فلاحل عليه فقال:السلام عليك أيها الأمير قدرك أعظيم من أن يشتيان بك أويستعان عليك وقل حملت

خمسين حمالة وقد قصدتك فقال:قد أمرت لك بها وشفعتها بمثلها فقال زفر:والله لا أقبل منها شيئا فقال يزيد:ولم؟ فقال:إني بذلت لك من و جهى أكثر مما بذلت لي من مالك فخرج ولم يقبل منها شيئا"

(تاریخ حرحان دکر مکارم یزید بن المهلب رحمه الله محلد 1، صفحه 53 معالم الکتب میروت)

لعجات النظر والے نے بیرواقع کی العمر بیری که "قال: ابو
بشر الدولایی زفرین هذیل هذاهو خدزفرین الهذیل الفقیه صاحب ابی حنیفة "
ترجمه: ایویشروولائی نے کہا کہ بیروفرین بزیل وہ بین جوامام ابوطیفہ کے فقیرشا کروزفرین
مذیل کے واوائی ۔
ندیل کے واوائی ۔
ندیل سے واوائی ۔
ندیل سے واوائی ۔

#### امام زفر (رضى الله تعالى عنه كى نسبت

آب (رضى الله تعالى عنه) ويعرى ، في ، تين ، كوفي اور عمرى وغيره كها جا تا ب البحد حوالعقد قبل 608/3 شرب "زفر بن الهذيل بصرى عنبرى" الشعات لابن خبان 608/3 رئي كنيته أنو الهذيل النحوفي " تاريخ جرجان 335/1 ي " منبان 339/6 ي ي كنيته أنو الهذيل النحوفي " تاريخ جرجان 1335 ي ب تحد للنارقة " بن الهذيل التبيعي " اعبارايي حقيقه على ب "اخبار ابي الهذيل زفر بن الهذيل المنباء عن المديد عن الهذيل " هو ابو الهذيل رفر بن الهذيل العنبرى " تهذيب الاستاء عن " هو ابو الهذيل رفر بن الهذيل العنبرى المديد الاستاء عن الإين حلالة منتجة 197 ما الكين الملابة بيرون العنبرى المنابع في الله عالى عن كالقب الورد قبل المنابع في الله عالى عن كالقب " في في غيل " بهاورا ب ويرقب وي الهذيل والمنابع في الله المنابع في المنابع في الله المنابع في المنابع في الله المنابع في الله المنابع في الم

کے انقال کے بعد زفر بن مذیل کا دامن تھام لیا اور انہیں سے فقہ بیکی ، انہوں نے آپ کونبیل کالقب دیا۔

(احبارایی حنیقة و اصحابه،احبارداؤد طائی، حلد1،صفحه 119،عالم الکتب ،بیروت) تهذيب الكمال في اسماء الرجال سي وقال الساحى أيضا: حَدَّنَّنِي محمد بن خلف التيمي، قال: حَدَّنْنَا محمد بن بسطام التيمي، قال: كنت احتلف أنا والحسن اللؤلؤي إلى زفرين الهذيل، فرأى اللؤلؤي رؤيا كأنه عَلَى فرس هاد، تم صارعَلي حمار قبيح المنظر، فعبرناها عَلَى رجل، فَقَالَ تلزمان رجىلا فيقيها نبييلا يموت عَنُ قليل، وتلزمان بعده رجلا دنيا، فمات رُفر فلزمنا نوح بن دراج بعده، فَقَالَ لي اللؤلؤى: ما كان أسرع صحة الرؤيا" ساكى كيت يل كه جھے سے بیان كیا محد بن خلف بھی نے ، كہتے ہیں كہ ہم سے بیان كیا محد بن بسطام بھی نے ان کابیان ہے کہ میں اور حسن لولوی ، زفر بن بزیل کے بال اکثر آیا جایا کرتے تھے، لولوی نے رات کوخواب دیکھا، کیاد میکھتے ہیں کہ ایک تیروفار گھوڑا ہے جس برلولوی صاحب سوار بين پراجا نك وه كياد يصني بن ايك بدصورت كده ميرسوار بين، كيني بين كريم في ايك محض سے اس کی تعبیر نکلوائی تواس نے کہا کہتم ایک فقید نبیل محض سے ملو سے جوعفریب وفات بانے والا ہے۔ پھراس کے بعدتم ایک نایسندیدہ تحض کی رفافت اختیار کرو کے لیل زفرفوت ہوئے اور ہم نے تو ح بن درائ کی رفاقت اختیار کی۔ لی جھے لولوی نے كها كهخواب كي تعبير كتني جلدي يحيح طور يررونما يهوني (تهذيب الكمال في اسماء الرحال باب التون، حلد30، صفحة، 47 يروت)

المغنى شرب "زفرين الهُذيّل العنبري الْهقيد صَدُوق ونَّقَهُ عِير وَاحِد"

رترجمه وزفرين مزيل عبرى فقير مدوق بن كالك في الكان في قريق بال كا

(المغنى في الصعفاء، حرف الزاي، حلد1، صفحه 238،)

#### آپرومی الله تعالیٰ عنه کے خاندان کامختصر تعارف

(طبقات التحديثين،الطبقة الرابعة، خلد1، صفحه 451، ومسة الرسالة ابيروت)

ولید بن عبدالملک جسے تاقص بھی کہاجا تا ہے کے دور حکومت میں اصبہان میں مقیم ہوئے پھر جب یزید کوئل کردیا گیااو رابرا ہیم بن ولید افتدار میں آیا جوصرف سترہ دن تک ہی افتدار میں رہ سکااس وقت آپ کے والد کواصبہان کا گور فرمقر دکیا گیا۔

(طبقات المحدثين، زفرين هذيل، حلد1، صفحه 450، بيروت)

اس سے قطع نظر تاریخ اس بات کی شہادت دین ہے کہ امام زفر درصی اللہ تعالی عدم کا گھر اندا کی خشجال گھر انا تھا جہاں وسائل زندگی کی کوئی کی نہتی ۔ واقعہ کتب تاریخ میں امام زفر کے دادا کا ہزید بن مہلب کے ساتھ ذکر کیا جا تا ہے جس سے پیتہ چانا ہے کہ بیہ خاندان دولت وشیرت کے علاوہ خصال خیر سے بھی متصف تھا۔ ان کے بھائی بہنول کے بارے میں حافظ ابوقیم فرماتے ہیں "کان آبو ہ بیاضیکھان فیی دو گؤ یَزیدَ بن الولیّد، بارے میں حافظ ابوقیم فرماتے ہیں "کان آبو ہ بیاضیکھان فیی دو گؤ یَزیدَ بن الولیّد، فیکان اُبو ہ بیاضیکھان فیم دو گؤ یَزید بن الولیّد، فیکان اُبو ہ بیاضیکھان فیم دو گؤ یَزید بن الولیّد، فیکان آبو ہی تا میں المراد میاں المراد میں المراد

(سيراعلام النبلاء، حلد7،صفحه 144،دارالحديث القاهرة)

بعض تاریخی روایات بین ان کایک اور بھائی کانام ملتا ہے جن کانام میات بھی ان کا باہم ملتا ہے جن کانام میں ان کے ایک اور بھائی کا نام ملتات العجری بین اک میں فریل کے اور دوہ بی تیم کے معرفات پر بامور تھے جیسا کہ العطبقات العجری بین اک کی صراحت موجود ہے کہ "و کان آخوہ صیاح بن المهذیل علی صدفة بنی تیم " تر بی مراحت میں تیم ان کانام و میان گانام گا

امام رفوردهی الله تعالی عنه کاو قت رحات امام زفری وفات میں شعبان 158 و775ء یا 776 ین عیبوی علی ہوئی اور آب دومتی الله تعالی عنه کا محرمیارک 48 سال اور دوم سے قول کے مطابق 47 سال آگی

كُمَّ بِالرَّفِ الرَّفِ الرَّفِ الرَّفِ الله واناليه راجعون . نصب الرايه لاحاديث الهناية على به 158 البواهر على الهناية على ب الإمَّام رَفر بَن الْهُذِيل الْبَصُرِيّ، الْمُتَوفِّي سنة 158 البواهر على به وَمُوالله عَمَان وَأَرْبَعِين وَمِائَة وَلَه تَمَان وَأَرْبَعِين بَوْ مُوالله وَلَه تَمَان وَأَرْبَعِين سنة "رَجْمَة الله عَمَان وَأَرْبَعِين الله وَلَا مُعَان وَأَرْبَعِين وَمِائَة وَلَه تَمَان وَأَرْبَعِين سنة "رَجْمَة الله عَمَال وَأَلُول الوَلَالِي وَالوَلَ الله وَلَا مَعْن الله وَلَى الله الله وَلَالله وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا لَا وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلْمُواللّهُ وَلَا وَ

#### المام زفوررسي الله تعالى عنه كازمانه وفات

## امام اعظم کے شاگروں میں سب سے پملے وفات پانے والے

+0%

(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، حلد 1 بصفحه 514 دارالكتب العلمية، بيروت)

### امام زفر (رضی الله تعالیٰ عنه) کے موصی که

امام زفر کی وصبت کیاتھی اور کس چیز کی تھی؟ یہ معلوم نہ ہوسکا بلکہ بعض عبارات میں آیا کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں وصبت کرنے کا کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں کوئی اسی چیز ہی نہیں چھوڑ ہے جارہا کہ جس کی وصیت کروں ہاں! البتہ بعض کتب میں اس کے خلاف کچھ یوں ہے کہ آپ نے خالداور عبدالواحد کو وصیت کی طبقات الکبری میں ہے"و او صبی الی خیارت و عبد الواحد بن زیاد" ترجمہ: خالد ان حارث و عبد الواحد بن زیاد" ترجمہ: خالد ان حارث او عبد الواحد بن زیاد" ترجمہ: خالد ان حارث او

(طبقات الكبرى،الطبقة السابعة، حلد 6، صفحه 361، دارالكتب العلمية، بيروت)

#### خالد بن حارث کون تھے؟

#### امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كاحليته صبارك

آب (دمني الله تعالى عنه) كي ظايم شكل وسورت تجميون جيئي جيك زبال مزارك مريول جيئي في جيك زبال مزارك مريول جيئي في الحيارابي حقيقه شن ہے جو كان و جهه ديسه و خوه العجم لأمه و لسان العرب قال فحضر مجلس الحكاج فن الرظاة و كان يتولى المسان بيسه لسان العرب قال فحضر مجلس الحكاج فن الرظاة و كان يتولى المقضاء بالكوفة " ترجمه إله م المروب الله تقالى عليه فدو قال من تحمول سي مثام من المقضاء بالكوفة " ترجمه إله م المروب الله تقالى عليه فدو قال من تحمول سي مثام من المقضاء بالكوفة " ترجمه اله تعالى عنه كي المروب الموالية عنه كي المروب الموالية عنه كي المروب الموالية عنه كي المرابية المرابية الموالية عنه كي المرابية الموالية عنه كي المرابية و حد المرابية الموالية عنه كي المرابية المراب

میں آئے، کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے۔

(العبارابي حنيفة واصحابه، حلد1، صفحه 112 اعالم الكتب ابيروت)

رای بیات که امام زفرع بی انسل منے یا مجمی تواس میں عبارتوں اور جغرافیا کی اعتبارے بیٹا بت ہوتا ہے کہ امام زفر (د صبی الله تعالیٰ عنه) مجمی سل ہیں ،حقیقت میں عربی تسل نہیں اگر چہ عربی زبان کی فصاحت وبلاغت سے خوب واقف اوراس برمہارت تامہ ر کھتے ہتھے۔ آپ جمی تھے، حقیقت میں عربی انسل ند تھاس کی حقیقت اس بات سے واضح يوتى يه كراجش مقامات يرد محص وملاكراً بدرضى المله معالى عنه كراولا وت عراق ميس مونی تھی اور عراق عرب کے جغرافیاتی نظام کے تحت عرب کے بلادیش شامل نہیں۔ سیدرت دسول عديى بيل ملك عرب كاجغرافيه بيان كرتي موئ مصنف سيرت رسول عربي تحرير ما تے ہیں وہ ملک عرب براعظم ایٹیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس کونٹین طرف سے تو سمندر نے اور چھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح کھیرا ہوا ہے ال المالية السير وورب كنتر بيل السيك المالي من بلادشام وعراق بيل مغرب ميل ، براجرایی بحیره قلوم برجوب میں بر منداور شرق میں خلیج عمان اور خلی فارس میں۔' دستان دسیار العدال عبال مسلم الله تعدال علیه وسلم صفحه 11 منساء الفعر آن الا

#### ایتدانی تعلیم کے مراحل

اما مرفر درصہ اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حوزگر ایک فوشحال کھرائے ہے تھا البنداا آئیں میں اور آئیں میں اور آئیں اور آئیں میں اور آئیں اور آئی

من مناهل العلم 'اورآپ علم کے چشمول سے سراب ہونے گا۔

ایک مصنف امام زفر (دخسی الله تعالیٰ عنه) کی سرت پر کھے اول لکھے ہیں کہ

"و کانت أسرة زفر علی جانب من سعة الرزق و بحبوحة العیش، وهو ما
ساعده علی الانصراف إلی طلب العلم دون أن یشغل نفسه باعباء الحیاة،
فحفظ القرآن صغیراً و استقام به لسانه، و تفتحت مواهبه و استعدت لطلب
العلم، و مالت نفسه و رغبت فی تلقی الحدیث النبوی "غبارت کا منہوم میں ہے کہ
امام زفر کے گھر میں رزق کی کوئی کی رقمی بلکہ خوشحالی تھی جس کی دجہ سے آپ معاشی گرول
امام زفر کے گھر میں رزق کی کوئی کی رقمی بلکہ خوشحالی تھی جس کی دجہ سے آپ معاشی گرول
مرف طبیعت میلان تھا۔

طرف طبیعت میلان تھا۔

وسیلة الزفر کمقدمین بے نشاالامام زفر فی بیت علم ورئاسة و سلطان ذالك ان والده كان والیاعلی أصبهان وقلوجه ابنه الی طلب العلم و ماان شب زفر حتی شرح الله صدره لحفظ القرآن الكریم ثم اشتغل بسنة رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم حتی صارمی أفهة المتحدثین تم اشتغل بالفقه علی یدالامام أبی حنیفة حتی صارأتیس أصحابه كماكان له الفضل فی بالفقه علی یدالامام أبی حنیفة حتی صارأتیس أصحابه كماكان له الفضل فی نشرمده فی البصرة "رجم: امام زفر ایک می تحقی مصرفی تصب کوال هرائی بین بیدا به و ترجم الله تعدلی عده کی ترام و ترجم المام و تربیا بیدا به و ترجم الله تعدلی عده کی ترام و ترجم الله تعدلی عده کی ترجم و تربیا ویا الله تعدلی عده کی ترجم و تربیا ویا الله تعدلی عده کی ترجم وی بیان کی ترجم و تربیا ویا الله وی بیان کی ترجم وی بیان الله وی ترجم الله وی ترجم الله وی ترجم الله وی تعدلی عده وی الله وی ترجم الله و

معروف علی ہوئے کہ امام المحد ثین کے درجے پرفائز ہوگئے۔ پھر جناب امام ابوحنیفہ درجے پرفائز ہوگئے۔ پھر جناب امام ابوحنیفہ درخی کہا مام ابوحنیفہ کرختی کہا مام ابوحنیفہ کے درجے میں اللہ تعالیٰ عندی کہا مام ابوحنیفہ کمام شاگر دول میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے جیسا کہ بھرہ میں فقہ الی حنیفہ کو پھیلائے میں آپ کا کرداد سرفہر سبت ہے۔

(وسيلة الزفر المبحث الاول اترجمة الامام زفر اصفحه 36-35 دار حضر ابيروت)

#### خليفة أبى حاليفة (رضى الله تعالى عنه)

امام العظم الوصيف (دصبي الله تعالى عنه) في جرك 150 بمطابق سعيسوى 767 كووفات يانى اوراسية طقرورس ميس زفربن بزيل رصى الله تعالى عنه جبيها ناياب موتى مجهور اكدآب كي وفات كے بعدامام اعظم كے تمام كے تمام تلامذہ نے بغير كى اختلاف كے انفاق رائے کے ساتھ امام ابوحثیفہ (دحسی الله تعالیٰ عنه) کے درس کی جگدامام زفر بن بزیل کا امتخاب كيا كيولكمامام الوحنيف اليصمقام برفائز تفكراب كاكونى ثانى ندتها وطقه درس للتے کم ازم الیسے کا ہونا ضروری تھا کہ جو کم وصل میں امام جیسانہ بھی ہو کر ایسا ضرور ہوکہ جس سے لوگوں کا تھی ہوسکے اس ضرورت کے پیش نظر آپ کوا نفاق رائے سے درس کے کے چنا گیا جیسا کرایک مصنف نے بھی کی بھی ایس بیان کیا کہ مخسوف ی ابو سطنہ نے النعمال سنة 150هـ767ع، وحلفه في حلقته زفرين الهذيل بإحماع تلامذة إلاميام دون التعارضة، فمكانته لا يعلوها إلا من هو حدير بها علمًا وفضلاً، وليس في المكان مغتمة بسطو عليه القوى وإن كان غير مستحق، وإنما مكان الإهام مستولية جليدة ينصرك عنها افذاذ العلماء لمكانة ضاحبها السابق في

## انی:امام زفر (رضی الله عنه اور آن کے اساندہ ا

امام وُفر (رصى الله تعالى عنه) كى ابتدائى على وتربيت كسلسله من كتب تراجم عاموش بي البنة الناسا التابية على إلى كالعليم كالمقاديد ثين كي أغوش مل موا. ابتدائي تعليم وتربيت سيمتعلق كتب كي خاموتي فقط ان كے ساتھ خاص بيل بلكه ديگر اجله محدثین کے ساتھ بھی میں معاملہ ہے کہ ان کے بھی ابتدائی حالات کی واقفیت بہت کم دستیاب ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کن اسا تذہ سے یائی اس تعلق سے چھے کہدیا نامشکل ہے کیکن کتب سیروتراجم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے اسے زمانہ کے جلیل القدر محدثين وفقهاء مسعلم حاصل كياجن ميس محدث كوفدامام المش مدي بن سعيدانصاري سعيد بن الي عروبه، اساعيل بن الي خالد، حمد بن اسحاق اورابوب سختياني سرفيرست بيل ايك مصنف امام زفر كي سيرت يريجه يول المصتاب كروو عيت في تلقى المحديث النبوي، فتردد على حلقاته واتصل بشيوجه الأبرار، ويأتي في مقدمتهم محدث الكوفة سليمان بن مهران المعروف بالأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصاري و سعيد بن أبي عروبة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومحمد بن استحاق، وأيوب

علم حدیث دفته کی انجیت برعلم واسلے پر روز روش کی طرح واضح ہے ، اس تعلق مدین تحصیل حاصل ہے۔ اس تعلق مدین تحصیل حاصل ہے۔ ایام زفر (در حتی الله تعالیٰ عندی جس دور میں تصورہ دور تد ویل میں مدین کا دور تھا اور محد بیشن کرام ' جزاهم الله حیرا ' 'حدیث رمول (صلی الله علیه وسلم کی محدیث کا دور تھا اور محد بیشن کرام ' جزاهم الله حیرا ' 'حدیث رمول (صلی الله علیه وسلم کی محدوث میں محمود فیص تحصیل کی معروف تصر ایام وقتر وقتر وسلم الله تعالیٰ عندی کے الفاظ میں الله می

شن اتقان و يختلى حاصل كرلى وسيلة الزور كمقدمدين يميم و "لقدائحذ الامام زفر العلم عن أكثر علمها عصره ومن اشهرهم الاعمش، والححاج بن ارطاة، وأيوب السختياني ، ومحمد بن اسحاق ، والامام أبوحنيفة "ترجمه المام زفر في السختياني ، ومحمد بن اسحاق ، والامام أبوحنيفة "ترجمه المام زفر معروف المش ، تجان بن في معاصر بن بن سي مشهور ومعروف المش ، تجان بن ارطاق اليوب تختياني ، تحدين اسحاق اورام م الاحنيف (ده مي الله تعالى عنهم مرفر ست بن وسيلة الزفر ، المبحث الاول ، ترجمة الامام زفر ، صفحه 36 بدار عضر ، يروت)

امام ابوحنيفه ررضى الله تعالى عنه كاتعارف

ا ام ابوعنیف کے مترادف ہے۔ کھی کہنا سورج کو چراع دکھانے کے مترادف ہے۔ بھلے ای کھلوگ آئ ان کے معریث کے معالی سے سوال انفائیں کیان مافظ ذہی جیسے لوگوں ئے جمعی بتادیا ہے کہ امام اعظم رومنی الله تعالیٰ عند، حدیث کے میدان کیا تھے۔ جہال تک فقه کی بات ہے توال سلسلے میں چنداحقوں، بے وقو فول، بدند ہوں اور غیر مقلدوں کوچھوڑ كالناكي فقابت يرامت كالقاق بلااجماع بيمية فقدكى بإضابطه تدوين كاشرف بهليجس فضيت كوحاصل بواودامام الوحنيف (دحسمة السه عسيسه كاذات بي حضرت امام شاقع (رحمة الله عليه) قرمات بيل "من اراد البققه فهو عيال على ابي حنيفة "ترجمه: فقر سي المام الوطنين كافتان ميرول بحل المام شافعي (دحمة الله عليه) معمروي م "الناس كلهم في الفقه عيال ابي حنيفة" (جمه ممام لوك فقرش امام الوحنيف ك مختاج بیں۔ای کا اعتراف انام جلال الدین بیوخی شافعی در حبدہ الله علیه سے بھی کیا ،آپ ورات بن " انه اول من دون علم الشريعة وربها ابوابا ثم تبعه مالك ابن انس في ترتيب البوطا ولم يسبق إنا حيفة الحد" أرجمة إمام الوعنية (وحمد الله عليه ) ملك

تخص بیں جنہوں نے علم شرایعت کی مذوین کی اور اسے ابواب برمرت کیا ، پھر منوط کی ترتب میں امام مالک درضی الله تعالی عنه ) نے انہی کی بیروی کی ۔ امام ابو حذیفہ سے بہلے کرتب میں امام مالک درضی الله تعالی عنه ) نے انہی کی بیروی کی ۔ امام ابو حذیفہ سے بہلے کسی نے ریکا م بیس کیا۔

امام ابن جركل (رحمة الله عليه) فرمات ين "انه اول سن دون علم الفقه ورتبه ابواب و كتباعلى نحو ماهو عليه اليوم وتبعه مالك في مؤطاء و"رجمة امام ابوطيفه بهل محص بين جنهول في علم فقه كومدون كيا اوركماب اورباب براس كومرت فرمايا جيما كراح موجود باورامام ما لك في اي موطا بين أبين كي ابتاع كي ب

امام اعمش (حمة الله علية) كاتعارف

امام اعمش كالورانام الوجم سليمان بن مهران اعمش كوفى ہے۔ دنباوند ميں اجرى 60 ميں بيدا ہوئے جيكہ سيب اعدام وغيره ميں 61 مى بھى روايت ہے۔ كوفہ من ہائش اختيار كى سيب ميں ہے "وَ قَدِمُ وا بِسِهِ إِلَى السَّحُوفَة طِفَلاً" اور 148 ہ جَبَرُ اِحْسُ نَے احْسَال كَوْفَة طِفَلاً" اور 148 ہ جَبَرُ اِحْسُ نَے 149 ھان كى وفات بيان كى ہے جيسا كہ وسيلة الدور كے تشكل مقدمہ ميں ہے۔

(مقدمه وسيلة الزفر،تر حمة الامام زفر،صفحه 36،دار حضر،بيروت)

امام المحمش تالبی بین انجین محرت المن روحت البار وحت البار وحت البار وحت البار وحت البار وحت البار وحت البار و (زیارت) اوزان سے دوایت دولوں کا شرف حاصل ہے۔ ای گناب شن ہے ''قد ڈائی اُسس بین مسالاب و جسکسی عشقہ ہو روی عشقہ '' ترجمہ: البول نے محرت البن بن مالک (صحافی رسول مسلم الملت متعالی علیه و شلم) کی زیارت کی والی ہے دکا ہے وروایت دولوں کی۔ (سیراغلام السلام المادة والعدم المنافقة المنافقة 1448 والعدم المنافقة المنافقة 1448 والعدم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة 1440 والعدم المنافقة 1

حافظ ذبى فيان والمعامرة شيخ الاستلام نشيخ البعز فين والمحدد فين

(سيراعلام النبلاء الاعمش الحلد 6 اصفحه 344 ادار الحديث القاهرة)

#### محمد بن اسعاق كاتعارف

(طبقات الكبري،الطبقة الخامسة، جلد1 ،صفحه 401،مكتبة العلوم \_المدينة المنورة)

عُدِين اسحاق 151ميس اس دنيافاني سے رخصت بوت تو فقي مُحمَّدُ بن

إِسْدَقَاقَ مِنْهُ إِحْدَى وَحَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَ كَانَ كَثِيرَ الْحَدِيثِ "رَّجَمَه: مُحرِ بن اسحاق 151 مِي فُوت موسِدَ البِيلِ كُرِّ تَدِيدًا حَادِيثَ يَا وَكُولَ.

(طبقات الكبري، الطبقة المحامسة، جلد 1 مصفحه 402 مكتبة العلوم، المدينة المنورة)

حجاج بن ارطاة بن ثور نخصى رقى الله تمالى عنه

فقدوجديث دونول بين ال كابروامقام في عليها من فقدين جاري اوطاق

الأصلى الله تعالى على الأبيت وكان قابل تريف منهذا بياؤني بين مان كوفيا

لقب دیا گیاتھا۔ بھر ہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ تناویہ بغداد میں ہے"آبو أرطاء كان فقیها، و كان أحد مفتى الكوفة" ترجمہ: ابوارطاة فقیہ تصاور كوفہ کے مفتی تھے۔

(تاريخ بغداد، حجاج بن ارطاة، بعلد9، صفحه 133، دارالغرب الاسلامي ابيروت)

تجاج بن ارطاة بن اورخى (رضى الله تعالى عنه) كى خراسان مى 145 مكووفات

(مقدمه وسيلة الزفر، ترجمة الامام زفر، صفحه 36، دار عضر، بيروت)

ہونگی۔

امام زفر (دوسی المله تعالی عنه ) کے اسا تذہ کرام کا بیا یک مختفر تعارف تھا اس کے علاوہ بھی امام زفر کے اسا تذہ میں اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے ۔ کی ابن سعید انصاری ، بگی بن عبد اللہ تنمی ، اساعیل بن الی خالد، ایوب سختیائی، زکر بیابن ابی زا کدہ ، سعید بن الی عروبہ جیسا کہ لمد صاب المعنظر مطبوعہ مکتبہ از ہر بیہ تراث میروت کے صفحہ 13 پراس کی تصریح موجود ہے۔ ان نامول کے علاوہ اور بھی گئی الیے فاصلین ہیں جو انام زفر (در صبی المله تعالی عدم ) کے اسا تذہ کی فیرست کی زیرت کا حصہ ہیں گر بخوف طوالت ان کا اضاطہ کرنے ہے میں استحدہ کر رہ برتا گیا ہے۔ لیکن اختصار کی غرض سے بہال صرف تین چارنام ہی بھی تعقیل کے ساتھ وڈکر کئے گئے ہیں۔ ان ناموں میں خاص طور پرو تھے کی بات بیہ کے دان میں متاز او مالی کر ساتھ وہ کہ تیں شامل ہیں۔

#### شاگردان امام زفر (رسی الله تعالی عنه)

ایک دور وہ ہوتا ہے جب انہان کی کے سامنے زانوے تلمذیطے کہتا ہے اور دومرا دور وہ ہوتا ہے جب کوئی دومراانسان اس کے علوم سے فوشر چینی کرتا ہے۔ علم سے تعلق اورا هند خال رکھنے دانوں کیلیے بیدونوں مراحل لازی بین ۔ آنام زفر دوسی الملت تعالی عندہ سے تحصیل علم کرنے والوں کی جمی ایک جوی فہرست سے جس کا استبعاب اوزا جا طال ک مختر موضوع بين ممكن تبين ہے۔ آپ عجليل القدرشا گردوں بين سے ايک شقيق بن ايرا بيم روضى بين سے ايک شقيق بن ايرا بيم روضى الله تعالىٰ عنه بيل جوائبا كى عابدوز المربون كے ساتھ ساتھ علم سے بحى بيره ورشے چنا نچر له حات العظوين ہے "وعن شقيق قال احذت لباس الدون عن سفيان واحذت العجادة من عباد بن كثير والفقه من زفر" ترجمہ: شقيق بن ابرا بيم روضى الله تعالىٰ عنه كتے بين: يل نے لباس عاجزى سفيان سے ، شيوع امرائيل سے ، عبادت عباد بن كثير سے اور فقد الم م زفر روضى الله تعالىٰ عنه بين الله تعالىٰ عنه بين الله تعالىٰ عنه بين المرائيل سے ، عبادت عباد بن كثير سے اور فقد الم م زفر روضى الله تعالىٰ عنه بين سيكئى۔ وليہ سيكھى۔ وليہ ساتھ الدولة الم المرائيل سے ، عبادت الدولة الم المرائيل سے ، عبادت الدولة الم المرائيل سے ، عبادت الدولة الم الله بيدوت )

ان كعلاوه بن دوسرول في امام زفر (رحسى الله تعالى عنه) سعديث وفقد كا تخصيل كى باك كاس كرا في فقراييان كه جارب ين الراه كرا كو عبد الواجد بن إراه كرا كالم كرا في فقراييان كه جارب ين الكور ماني (2) وَالكور م بن مُحمد و الله يَحيى بن أكتم (3) و عبد الواجد بن الإراه التيمي (6) و الكور كم بن الايم التيمي (6) و الكور كم بن الايم التيمي (6) و الكور كم بن الورد كر و مالك بن فديك (8) محمد بن عبد الله الانصارى القاضى (9) شداد بن حكيم (10) نعمان بن عبد السلام (11) ابوعاصم النبيل الضحاك بن محلد الوديكر فقها و و كر فيمان بن عبد السلام (11) ابوعاصم النبيل الضحاك بن محلد الموديكر فقها و و كر فيمان بن ابراه بم و محمد بن الحسن و و كيم بن الحراح وسفيان ابن المسارك و شفيق بن ابراه بم و محمد بن الحسن و و كيم بن الحراح و سفيان ابن عبد المودي عبد الله بن عبد المدجد المورى من الراجم ، حديث و كم ابن جراح ، عبد الله بن مارك في تن ابراجم ، حديث من وكور ابن جراح ، الله تعالى عنه من المودي المودي المودي المودي المدتم المودي المدتم المودي المدتم المودي المدتم المودي المدتم المودي المدتم المودي المودي المودي المودي المودي المودي المدتم المودي المدتم المودي المدتم المودي المودي المودي المدتم المودي المودي المودي المودي المودي المودي المدتم المودي ال

امام زفر (دصى الله تعالى عنه) جب علم حديث كميدان مل كمال درجه كى مهارت حاصل کر چکے توعلم کے شیدائی ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے رسول یا ک رصلی الله تعسالی علیه وسلم کی احادیث سی من به من مشخول بو گئے جن میں مشہور ومعروف چند حضرات كراميول مين ابوليم اصفياني ،حسان بن ابراجيم ،اكتم بن محد (د صبي البله تعالى عنهم) بين اورجوحا فظ كبير عبد اللدين مبارك (دصى الله تعالى عنه) ك بارے جا تا ہے كدوه كس قدر بلند ياريصوفي بزرك شفي تواسيه امام زفركي علم ميدان مين مهارت تامه وبلند يابيدورجه ير فائز ہونے کو بھے کے لئے اتنابی کافی ہے کہ عبداللد بن میارک (دصی الله تعالیٰ عنه) جیسے حافظ كبير بھى ان كے شاكر دوں كى صف ميں نماياں طور ير نظرات يوس اسى طرح وكيع بن جراح ،خالد بن حارث بھی انہی کے تراشے ہوئے تایاب موتی ہیں۔ایک کتاب میں لکھا مواطاكم "ولما رسنحت قدمه في السُّنة أقبل عليه طلاب العلم يتعلمون على يديه، ويروون عنه أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن أشهر هـولاء :أبـو نـعيم الأصبهاني، وحسان بن إبراهيم، وأكثم بن محمد، وحسبك أن يكون عبد الله بن المبارك الحافظ الكبير، ووكيع بن الحراج وحالد بن الحارث ممن تتلمذوا على يديه و جلسوا في حلقته " مقروم عمارت وأي ب

اهام زفر (دف الدعن كمي مفتى بد مسائل كى كعى كى وجه آج كل كريم إلى الدعال اور برق الوك الم زفر (دف اللاتعالي عدم ككي كات من نبيل لات داور جب المام عظم (دف الله تعالى عنه كان شاكر داعظم كاذكراً تا بي و كوكيال شروع كردت ين جبها كن دواق الدحوف

ایک دوسے ان کے بارے نازیرا کلمات سے جو بہال نہیں بلکہ اس کتاب کے کسی اور مقام یر یا بیش لفظ میں عرض کروں گا کہ وہ کلمات فقیر کے لئے کس قدر تکلیف وایڈ ا کا باعث بنے - بهركيف مجھے آئم حضرات (رضى الله تعالى عنهم) يراندھے ہوكراعز اص كرنے والول اور با گلول سے پھرمطلب بیل محض اسے ان مسلمان بھائیوں اور اہل علم اور بالخصوص اسینے وينى مدارس كطلياء كويتول ميس المصفوا في السال (كرامام زفر (دهسى السلسه تعالى عنه) سکاس فدرکم مسائل مفتی بدگیول بیں؟ امام پوسف وامام محد (رضبی الله تعالی عنهما) کی مثل زیادہ مشہور کیوں ندہویائے ) کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ یا در تھیں كمرض مشبور بونانى كى كابل بونے كى دليل تام بيس كرجومشبورند بوسكے اسے ناقص قرارديا جائے بيشه كے گا مرميون ياجائل - ياور بے كدامام اعظم «دصى الله تعالىٰ عدد کاموجودگا میں فقط امام اعظم (دصی الله تعالیٰ عند) بی کا قول چانا تھا، ہرطرف انہی کے چے ہے، ان کے باوفاشا گردیمی کوئی بات کوئی مسئلہ ہمیں بیان کرتے توسامنے والے كول مين اتاريف كي بعديد بيان كروسية كدريمستله اس كى بيان كرده دليل امام ابوحنيف ہمارے استادی ہے (اللد کرے کہ آج کے شاگروول میں بھی بیدوصف پیدا ہوجائے) بہر كيف وفتت اليه بي كرزتا كياحي كرامام اعظم درضي الله تعالىٰ عنه كي وفات كاوفت آپينجا اور علم كيشيداني ان سي محروم موسكة -اب فقد حنى اورامام اعظم درصى المله تعالى عنه كي تغليمات كوعام كرني كا ذمدداري اورلؤكون كونوبيدمسائل كاحل تلاش كرني كابوجه بمي آب بن الحاش الردون برر باادران كيما تهرماته الباري الكردون برمار المنظر والول كوبيراب كرنااور ساته مناته لوكول كسنت سنته بيجيده مسائل كاحل بحي مثلاث کرنامزیدرزان پیرکزنالین کے اعترامی کے جواب دیمنااور فقد عنی کے خلاف وساوی کے

شکار کی بھی تشفی کرنا اور معمولات زعم گی بھی پورے کرنا کتی عظیم وشکل ترین فرمدواری ہے اسے ہرکوئی نہیں بجوسکا۔ پھر جب امام اعظم (درضی المله تعالیٰ عنه) کا انقال ہوا تو امام اعظم کے حلقہ درس میں بیٹھنے والوں کی تمام تر توجہ کا مرکز بھی امام زفر (درضی المله تعالیٰ عنه) ہی تھے ابھی امام اعظم کے انقال کاغم اور ان کا خلاء جو پھرا بھی نہ تھا اگرچہ حقیقت میں اسے کوئی پورا بھی نہ تھا اگرچہ حقیقت میں اسے کوئی پورا بھی نہیں کرسکتا تھا کہ امام زفر (درضی الله تعالیٰ عنه) اس دنیا فائی سے کوچ کر گئے۔

اب ہم ان تمہیدی کلمات کے بعد فقہ تفی کے آئمہ بشمول امام اعظم کا وقت وفات بیان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس امام کواسے استاد کرتے میں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس امام کواسے استاد کرتے ہیں اور کی اس کا مرکزی اسے کہ کا میں ہو ہو ہے کہ امام اعظم رد ضی المله تعالیٰ عنه) ہجری کا ایک سو بچاس میں فوت ہوئے۔ اُبوز کریا ہے تھی بن ایر اہیم بن اُحمہ بن مجمد اُبو میں وفات ہوئے۔ اُس کا ہرکھتے ہیں" تو فی اُبو حنیفہ سنہ حصیدن و مائہ۔ سرجمہ: الوحدیفہ کی وفات 150 میں ہوئی۔

(سنازل الأثمة الأربعة الباب الرابع ، جلدا ، صفحه 168 ، مكتبة الملك فهد الوطنية)
الم م الويوسف (دونسي المله تعالى عنه) كاوقت وقات 182 هـ م- شمس الدين أيو
عبد الله يحدين أحد بن عثمان وجي (المتوفى: 748 هيل ميه "قدالَ بشرٌ بن الوليد: يُوفَى
أبو يُوسف رَحِمه اللَّهُ يَوم المحميس لِحَدُس حَلُونَ مِنْ رَبِيع الأول سنة النُتين وَمِنة مِن وَبِيع الأول سنة النُتين وَمِنة مِن وَبِيع الأول سنة النُتين وَمِنة مِن وَمِنة مِن مَن والمِن المَن والمِن المَن الولوسف كي وقات جمع التوان الاول عن 182 هيل مولى -

(مناقب الامام ابي حنيفة ،صفحه 74، إحياء المعارف العمانية، حيدر آباد الدكن بالهند) لعن امام ابويسف إمام ابوهنيفه (رعبي المساعد مسالي عندس) يارحلت ك لعرتقر ببا32 ممال حيات رسم جكزا مام كرز حيد المائة عبالي عليه يا وفات 189 هيئ

امام محدامام اعظم کی وفات کے بعد 39 سال مخلوق خدا کواپ فیض کی برکش لٹاتے رہے جبران کے مقابلے بیس امام زفر کا وقت وفات 158 صب جبیبا کہ البحواه ویس ہے" و تو قبی بالبصرة وسنة تُمَان وَ حمسین وَمِافَة وَله ثَمَان وَ اَرْبَعین سنة " ترجمہ: آپ یعرزہ ین 158 میں فوت ہوئے اور آپ کی عرم بارک 48 سال ہوئی۔ یعنی امام زفر امام ایو حقیق (دوسی الملہ معالی عنه) کے بعد فقل آٹھ برس تک زندہ رہ تو کہاں 32 اور 39 کا سال کا طویل وورا دیے اور ان کے مقابل کہاں آٹھ سال کا قلیل وقت یعنی امام اعظم کی سال کا طویل وورا دیے اور ان کے مقابل کہاں آٹھ سال کا قلیل وقت یعنی امام اعظم کی جدائی کے بعد ایک طویل عرمہ کام کرنے کا موقعہ جو امام ابو یوسف اور امام محمد کو الا راء کام جو صاحبین نے دیے اور وہ دینی ذخیرہ جو انہوں نے چھوڑا وہ امام زفر سے قلیل عمر میں نہ ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل انہوں نے بھوڑا وہ امام زفر سے قلیل عمر میں نہ ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل انہوں نے اور ان کے اور انہیت نویس دیا ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل انہوں نے اور ان کے ایک وجہ سے بعض ناوان امام زفر در صے اللہ تعالیٰ عمدی کے معاسلے اور ان کے اختال نے کوائی قدر راہ میں دیا ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل اور ان کے اختال نے کوائی قدر راہ میں دیا ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل کہ اور ان کے اختال نے کوائی قدر راہ ہے تو میں دیا ہوسکا۔ یکی وجہ ہے کہ امام زفر کے ساکل کے دوران کے اختال نے کوائی قدر راہ ہے تو کی دوران کے اختال نے کوائی کو دوران کے اور کیا کی دوران کے اور کوائی کو دوران کے دوران کے اور کوائی کو دیا کو دوران کے دوران

ظاہر ہے کہ امام ابو یوسف عہدہ قضا پر بھی رہے اورا کیے طویل عرصہ حیات رہے اورا کی سرحتی ہوئی تعدادہ ان کے سامنے افراد کی برحتی ہوئی تعدادہ ان کے سامنے افراد کی برحتی ہوئی تعدادہ ان کے سفاطلت ، نوبید سائل آئے رہتے جبکہ امام زفر کو قضا وقد رئے زیادہ مہلت شدی جس کی وجہ ہے کا ملات ، نوبید سائل آئے رہتے جبکہ امام زفر کو قضا وقد رئے نیادہ مہلت شدی جس کی وجہ ہے کہ اللہ جس کے علم اور ان آئے ہیں۔ اللہ (عدو برای سے محفوظ فر مائے۔ جیسا کہ حافظ ذہبی کہتے ہیں 'دست ان قبل اور ان السروایة'' بینی ان سے دوم سے حدیث کی حدیث کی روایت کریں نے مرحل آئے ہے کہلے میں ان کا انتقال ہو گیا۔

عقیقت دیدے کا بیان اور مال انتہار کا انتہار کو اور امام کو سے کا انتہار کی اور امام کو سے کا انتہار کو اور امام معالم میں معالم کا انتہار کا انتہار کا انتہار کی ا

#### Marfat.com

اعام زفر رہی اللامال میں کے ریادہ مشہور نہ مونے کی وجہ

نہ ہتے؛ بلکہ قیاس میں تو یہ صاحبین (امام ابو پوسف اورامام عمر) ہے کھا گے ہی ہے، عام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ "اَحَدهم قیاساً "امام صاحب کے تلافہ ہیں قیاس کرنے ہیں سب سے زیادہ تیز تھے؛ کین اس استعداد وصلاحیت کے باوجودائے مشہور ٹیس ہوئے جتنے کہ صاحبین ہوئے ،اس کی وجا یک ہے تھی ہے کہ صاحبین ہیں ملکہ اجتہاد کے ساتھ قوت تحریر اور تضنیف و تالیف کی صلاحیت بھی تھی اور انہوں نے اپٹی تحریری یا دگاریں بھی چوڑی تھیں، اس لیے دنیانے ان کے علم وضل کوزیادہ جانا جبکہ امام زفرالی تحریری یا دگار ٹیس چھوڑی تھیں، دنیاان کے فضل و کمال کا پورا اندازہ کرتی اور ای وجہ سے نہ تو ان کے خیالات اسے زیادہ کی سے جتنے ان دونوں ہزرگوں کے تھیا اور نہ ان کو وہ شہرت ہوئی جو صاحبین کو ہوئی۔ اور منا قب کردری ہیں بالضری موجود ہے کہ آپ لکھتے بہت کم تھے "کے ان زف قب اللہ اللہ اللہ تھا اور نہ ان کرتی ہیں کہ تھے، وہ جو کھ سنتے اللہ کتا بہ یہ حفظ بالسمع حسن القباس " ترجہ: امام زفر کھتے بہت کم تھے، وہ جو کھ سنتے اللہ کتا بہ یہ حفظ بالسمع حسن القباس " ترجہ: امام زفر کھتے بہت کم تھے، وہ جو کھ سنتے اللہ کتا بہ یہ حفظ بالسمع حسن القباس " ترجہ: امام زفر کھتے بہت کم تھے، وہ جو کھ سنتے اللہ کتا بہ یہ حفظ بالسمع حسن القباس " ترجہ: امام زفر کھتے ہیں کہ تھے، اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حافظ کس قدر شخصب کا تھا۔

بال البندها كم يز و علم عديث عبن ال كادوكتا و الا عرى و و الته شداد ال لوفر نسختين في الحديث احداهما رواية ابي و هب و الا عرى و ولته شداد بسن حسكم " ترجم عديث عن امام و قرك دوكتا عن ين الكردوايت الي وجب اور بسن حسكم " ترجم عديث عن امام وقرك دوكتا عن ين ين اليكردوايت الي وجب اور دوم كاروايت شدادين عكم و المحات النظر صفحت 13 الملكة الازهرية التراوت الدوت و معرفة علوم الحديث عن يحى الناس معاق عديد المحات النظر عند 13 المحكة الوقرية المؤود المحات النظر عند الناسجة المؤود المحات النام و المحكون عن الهديل المحت عديد المحت الناسجة المورودي و المحات النام و المحت عديد المحت ال

كروم موقع على اليك كراوى الووم الوردوس مركراوى شرادين عم يل \_ (معرفة علوم الحديث، ذكر النوع الثامن والثلاثين، حلد 1 عصفحه 163 مثار الكتب العلمية ابيروت)

اعظم اعظم

امام ابوحنیفہ کے دامن فقہ سے وابستہ ھونے کی وجہ

ان كى دبانت اورطلب علم كالكن محض تحديث روايت براكتفانه كرسكى بلكهامام الحدثين كالقب يائے كے بعدان كوامام الوصيفہ كے درس فقد تك تحييج لائى۔تقريباتمام مترجین اورمور مین نے امام زفر (دصی الله تعالیٰ عنه) کے محدثین کی جماعت سے الگ ہوکر فقهاء كى جماعت اور بطور قاص امام ابوعنيفه (رصى الله تعالى عنه) كوامن فقهست وابسته موتے کی وجوہات تفصیل کے ساتھ کھے اوں بیان کیس ہیں کہ امام زفر ابتدا محدثین کی خدمت يل محصيل علم كر لي جايا كرت من الك دن الك مسئله الياجين آيا كه جيان كشيوخ ال تدكر سك، وه ناج رامام اعظم ك خدمت ين آئة اورمسك وريافت كياءامام صاحب نے اس کا جواب دیا بھرامام زفر اسے مطبئ جیں ہوئے اور کتاب وسنت سے الن كى دليل يوچى ، امام اعظم نے اسپے دستور كے مطابق فرمايا كه بيمسئله فلال حديث سے عا خوذ ہے اور اس کے عقل ولائل میدین بھرانام اعظم نے فرمایا کدا گرمسئلہ کی صورت میروتو جر جواب کیا ہوگا؟ امام زفر نے کہا کہ اس صورت کا مجھنا تومیر نے لیے بہل صورت سے بھی زیادہ وشوار ہے، امام صاحب نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا ،اس کے بعد امام المعلم المنظم المنافجة والمائل برروتن والمانا المؤفر كالبيان المستحرك المام المقلم كالجلس ستدبخوشي غُوَّى وَالْبِلَ بِهِ الوَرَائِينَ الْمِحَاتِ عَدِيثِ كَهُمَا مِثْنَانَ مِهَا كُلُودُهَا كِرُوهَا كَا بُوابِ وس وكروه كي فيناله كاكولي جواجع بين وشد يسكنه بين من بريمام مناكل ميكروا بات اوران

کے دلائل ان پر بیان کئے تو وہ جیرت زدہ ہو گئے اور پوچھنا کہ میدیا تنس شمص کہال سے معلوم ہوئیں، میں نے بتایا کہ امام الوصنیفہ (رضی الله تعالیٰ عنه) کی مجلس درس میں اس کے بعد سے میں اینے ساتھیوں میں راس الحلقہ سمجھا جانے لگا۔اس کی حتی معلومات جمیں امام طحاوى (رحمة الله تعسالي عليه) سيمعلوم بوتى بين-كيونكهام طحاوى قريب العبدين اور بطور خاص فقیاء احتاف میں براعتا داور قابل سند ہیں انبذا اس بارے میں ان کی بات سب سے زیادہ معتبر اور قابل وثوق ہوگی۔ امام طحاوی کہتے ہیں "أُنحبُ رُنَا عبد الله بن مُحَمّد السدُوسِي قَالَ أنبا ابو بكر الدّامغَانِي الْفَقِيه قَالَ أنبا الطّحَاوِيّ قَالَ أنبا مُحَمَّد بن عبد الله بن ابي تُور قَالَ أَخبرنِي مُحَمَّد بن وهب قَالَ كَانَ سَبِب انْتِقَال زفر الى ابي حنيفة انه كَانَ من اصحاب الحَدِيث فَنزلت بهِ وبأصحابه مَسَأَلَة فاعيتهم فَاتى ابا حنيفَة فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ من أَيُن قلت هَـذَا قَـالَ لـحَـدِيث كَذَا وللقياس من جهَّة كَذَا ثُمَّ قَالَ لَهُ ابو حنيفَة فَلُو كَانَتُ المسَّالَة كَذَا مَا كَانَ الْحَوابِ فِيهَا قَالَ فَكنتِ فِيهَا اعمى منى فِي الأولى فَقَالَ الحواب فِيهَا كَذَا من حِهَة كَذَا ثُمَّ زادني مَسَأَلَة احرى واجابني فِيهَا وَبَين وَجهها قَالَ فرحت الى اصحابي فسألتهم عَن الْمسَائِل فَكَانُوا فِيهَا اعمى مني فَـذكرت لَهُم الْحَواب وبينت لَهُم الْعِلَل فَقَالُوا مِن اينَ لَكَ هَذَا فَقلت من عِنْد ابى حنيفة فصرت رأس الحلقة بثلاث مسائل ثم انتقل الى ابى حنيفة "ترجمة المام زفر کے المام ابوحنیفہ (دحنی البلیہ تعمالی عند) کی جانب متعل ہوئے کی وجہدیمی کدوہ اولاً اصحاب حدیث میں سے تھے ،کوئی مسکلہ بیٹ آیا جس کے جواب سے وہ اوران کے ساتھی عاجز تنصلووه امام الوحنيف كيان آئے اوران سے لوچھا۔ انہوں نے اس مشله كاجواب

دیا۔ یس نے عرض کیا کہ آپ نے یہ جواب کہاں سے اخذ کیا۔ امام ابو حفیقہ نے جواب دیا

کہ حدیث یہ ہے اور اس سے قیاس اس طور پر ہوتا ہے۔ پھرامام ابو حفیقہ نے بو چھاا گرفلاں
صورت حال پیش آتی تو جواب کیا ہوتا ؟ امام زفر کہتے ہیں کہ بیس اس بارے بیس پہلے سے
بھی زیادہ عاجز تھا۔ امام ابو حفیقہ نے ہی فر مایا: اس بیس یہ جواب ہوگا اور اس جواب کی وجہ
یہ ہوگی پھرامام ابو حفیقہ نے اور بھی چند دوسر سے مسائل بوجھے اور ان سب مسائل کے
جواب اور ان کے وجو ہات بتا ہے۔ پھر میں اپ ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور ان سے
وہ مسائل بوجھے (جوامام ابو حقیقہ نے بتلا ہے تھے ) تو وہ جھ سے بھی زیادہ عاجز تھے پھر میں
نے آن کو ان مسائل کے جواب اور ان کے وجو ہات بتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تم
نے آن کو ان مسائل کے جواب اور ان کے وجو ہات بتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تم
نے آن کو ان مسائل کی وجہ سے میں

(احباراتی حنیقه واصحابه لصهبری احبارابی الهذیل اصفحه 113 اعالم الکتب ابیروت) (پیواقعه این فضل النوالعمری نے بھی مسسالات الابسط ار میں امام طحاوی کے طریق سے فقل کیا ہے جیسا کرشنے زاہرالکوشری نے ڈکر کیا ہے۔)

#### مجلس ابی هنیشه کے التزام کاباقاعدہ دور مبارك

اس دافغہ کے بعد سے امام زفر بالالتزام امام ابوحنیفہ در صبی اللہ معالیٰ عندی کی جلس دری میں شائل ہوئے نے گئے اور تقریباً میں برس تک ان کی خدمت اور رفافت میں رہے۔ امام ابوحنیفر کی جلس دری میں بجیب جھٹے اور اس کی ریجیب خصوصیت تھی کہ جوا بک باراس میں شریک ہوگیا؛ چرکیا مجال کہ دوای تو تیجوڑ کرکسی دومری جگہ جائے۔ امام زفر کے اسا تذہ بھی تقریباً دھی بچھ کہ بیس مگر ہوجیت و تیجوڑ کی اور عقیدت ان کوامام اعظم سے تھی وہ کی ہے جیں

تھی۔اس میں امام اعظم کے علم و تفقہ اور ان کے مجتمد اندرس کے ساتھ ان کے عام اخلاق وكرداراورز مدوتفوى كابرادخل تفاء خصوصيت سيطلبه كساتهوه جس شفقت وحسن سلوك اور مساوات کے ساتھ بیش آتے تھاوران کے لیے جودلوزی کرتے تھے،اس کی مثال دوسرى جكهم ملتى ب-امام زفرامام اعظم كى زندگى كانفشهان الفاظ مل صفيحة بين" حالست أباحنيفة أكثر من عشرين سنة فلم أراحداً أنصح وأشفق النَّاسَ منه، وَإِنَّهُ يبذل نفسه لله تعالى، أمّاعامة النهار فَإِنَّهُ كَانَ مشغولًا بالمسائل وحلِّها وتعليمها فاذا قام من المحلس عاد مريضاً اوشيع حنازة اوواسي فقيرا اوواصل احاً اوسعى في حاجةٍ فاذاكانَ اللَّيلُ خلاللتلاوة والعبادةِ والصَّلوْةِ فَكَانَ هَذَا سبيلهِ حتى توفى" ترجمه: يل بيس برك سية باده اما الوحنيف كي غدمت بيل رباء بس في ان سے زیادہ سی کوعام انسانوں کا خیرخواہ خلص اور مشفق نہیں دیکھا، وہ صرف خداہی کے لیے این طاقت وہمت خرج کیا کرتے تھے، کوئی دوسرامقصد بیس ہوتا تھا،قریب بورا بورا دن وہ مسائل کے طل اوران کی تعلیم ونڈ راس میں گے رہتے تھے، جب مجلس درس سے اسمعے ستھے توكى مريض كى عيادت كے ليے جاتے ياكى جنازہ ميں شركت كرتے ياكى سے ملاقات کے لیے جاتے یا پھر کی کی کوئی اور ضرورت بوری کرتے میں لگ جاتے تھے، جب رات ہوجاتی تو پھرذ کروتلاوت اور تماز کے لیے اپنے کو بکسوکر لیتے تھے، یوری زندگی انہوں نے ای طریقه برگزاردی.

(مناقب الامام لكردري،فضائل شتى ،جلد2،صفحه 104،مكتبة اسلاميه ، كوئفة)

بەعبارت كىات بىل بىمى ہے۔

"فنعم الشيخ ذلك الشيخ ونعم التلميلة قلك التلمية "وواسراوي كنفي

التصاستاد تضاوروه شاكرد محى كتفي التصمثا كرد تصيبخان الله

امام زفر کاامام ابو حنیفه ررضی الله تعالیٰ عنه سے تاثر

امام الوصنيف كي على سياس دور مين بهي غلط فيميال عام تقى اورطرح طرح كى بالتيں ہوتی تھيں جن کے بقايا جات آج بھی ہم جرح وتعديل کی کتابوں ميں پڑھتے ہيں الكان امام زفر (دصى الله معالى عنه) ان خوش قسمت لوكول ميس سے منے جنہوں نے كى كے بارے میں سی سالی بات برکوئی رائے قائم کرنے کے بچائے دیکھ اور برکھ کردائے قائم کرنا بهتر بجارامام الوحديق سوالسنة بوسة كالعددان بدان امام زفر (دحسى الله تعالى عنه) كا تأثر بردهتا كيااوربية اثر مردرايام كساته عقيدت مندى اورارادت مندى تك يهنج كيا میں دجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بسااو قامت امام ایوحنیفہ (رصی الله تعالیٰ عند) کی جانب سے وفاع كرية بي اور كميتم بيل "لا تعلقه فته وا إلى تحلام المعتمالفين، فإنه ما قال إلا من الكتاب أو السنة، أو أقاويل الصحابة، ثم قاس عليها" ترجمه: امام الوطيفه (رضى الله تعالى عن كخالفين كى بالول كى طرف توجه ندو كيونكه وه (امام اعظم) جو كيت بيل اس كى المل كتاب، سنت اوراقوال محابه بين ، ال كي بعدوه قياس كرت تقي ا ذرا ال من من مير العدقا بل ذكريه كرجب شاوى كے موقعه پر انہوں نے اپنی جانب سے خطبہ پیش کرنے کیلئے ایام الوحنیفہ (دحنی اللہ تعمالیٰ عنه) وچٹاتو اس موقع پران کے خاندان کے بھن لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کدائ موقع پر جب کہ خاندان کے ہی مربراً ورده اور شرفاء بموجود بين نوتم خطيه كيليج امام الوطنيفه كاانتخاب كيول كررب بهو؟ اس موقع يرامام زفر كاجواب مقيدت مندى اورارا دارت مندى كى الك تاياب مثال ہے۔ انہوں عَلَيْهِ بِهِ مِنْ اللهِ ا

خطبہ دینے کیلئے کہتا جیسا کہ اخبار الی حنیفہ میں ہے، جس کا مزید بیان مع تخ تے کے آگے ذکر کیا جائے گا۔

امام زفر (رضى الله تعالى عنه) أور رشته أزدواج

آب نے متاز محدث فالدین حارث کی بین سے نکاح کیا تھا۔

امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كس اولاد

جیہا کہ گزرا کہ کل 48سال کی عمر میں وفات پائی، وفات کے وقت امام ابو یوسٹ موجود تھے، انہوں نے آخری وصیت کی خواہش طاہر کی ، انہوں نے کہا کہ بیسامان میری بیوی کا ہے اور بیتین ہڑار درہم میر ہے بیتیج کے جیں ؛ پھرفر مایا کہ نہ تو جھ پر کسی کا کوئی حق ہے اور نہ میراکسی پرکوئی حق ہے۔ ( یعنی بیہ جو یاس رکھا ہوا ہے ، جس اس کا مالک خیس بلکہ ساراساز وسامان کسی اور کا ہے۔)

امام زفر كي اولا دهي يائيس؟ محصال حواله على يحصد ملا والتداعلم بالصواب -

امام ابوحنيفه كا اپنے شاگرد كے علم وفضل كااعتراف

امام زفر (دوسى المله تعالى عنه) تفقه او داجتها و كاصلاحيتون ب مالا مال او ربيره و در على من وجب كدانهول في امام الوحنية كي حين حيات بيل فقد و تفقه بيل و همقام بيدا كر لها م الوحنية من و همقام بيدا كر لها م الوحنية من در حبى الله تعالى عنه في بي ال كدام الوحنية من بي كران قد رخطاب ب نوازا و جنانج امام زفر (در صبى المله تعالى عنه ) في جب البياسة اداوزوقت كامام أعظم الوحنية من الميانية المام زفر (در صبى المله تعالى عنه ) في جب البياسة المام تعالى عنه في خطيد الوحنية من الميانية الميانية الميانية و علم من العلامية الميانية و علمه " ترجم و يرزفر بن بنول إسلاليون في المام او دالي شرف و علم من العلامية الميانية و علمه " ترجم و يرزفر بن بنول إسلاليون في المام او دالي شرف و علمه " ترجم و يرزفر بن بنول الميانية ال

اورعلم كاظ سے ايك قابل قدر شخصيت بيل- «المنتخب، حدد 01، صفحه 139، بيروت، لهنان) لمحات العظر والے نهاس واقعہ وقل كرنے كے بعد لكھا"و كفى فى معرفة منزلة زفر فى الفضل قول ابى حنيفة هذا فيه "ترجمہ: امام الوحنيفہ كى زبان سے نكلے يوئے بيج لے امام زفر كى فضيات و بحث كے لئے كافی ہے۔

(لمحات النظر،صفحه 8،المكتبة الازهريةللتراث،بيروت)

#### بقول امام ابو حنیفه امام زفر استادوں کے بھی استاد

مناقب اهام اعظم للحودي 125/2 اور الحات النظري به المحدد ا

#### اصام زفر ررحمة الله تعالىٰ عليه أور فقه حنفى كى خدمت

امام الوحنيف (دحمة الله تعالیٰ علیه) سے امام زفر (دحمة الله تعالیٰ علیه) کو جوعفیدت تقی ای کا نتیج ایم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علمی طور پر فقہ حفی کی نشر واشاعت میں کلیدی رول اواکیا اور دہ بھی ایسے مقام پر جہاں کے لوگ کوف اور امال کوف کے شدید تلتہ پھیں ستے بعنی بھرہ والے انال کوف اور امال بقرہ کی دوریاں تاریخ ورجال سے اہتر خال رکھتے والوں پر مختی نہیں یوکی والی بناء پر جب ایم و یکھتے ہیں کہ انہوں نے باوجودای کے کہ امام ابوحقیقہ (دحمہ الله

اوراس کے لئے ایس ملل فقی ابحاث کرتے کہ وہاں کے لوگ امام زفر (دحمة الله تعالی
علیم کی ذہانت وذکا وت اور معاملہ فیم کے قائل ہوجائے ہیں اور جب قائل ہوجائے و
بتاتے ہی ذہاب ابوطنیفہ کا ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی سید الحلام النبلاء 8/41 میں کہا ہے"
قلت: هو من بحور العلم و اذکیاء الوقت "ترجمہ: میں کہتا ہوں کہوہ (امام زفر) علم ک
سمندراوروقت کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ امام زفر نے بھرہ میں فقہ فی ک
نظر واشاعت کی خدمت سم طرح انجام دی۔ اس بارے میں صفاقب الاصافر الاعظم
للھی ددی میں ہے کہ:۔

امام زفر جب بھرہ گئے تو اہل بھرہ ان سے انتامانوس ہوئے کہ انہوں نے بھند
ہوکران کو اپنے ہی پاس روک لیا۔امام زفر عموما عثمان البتی کی مجالس علم بیس شریک ہوئے
اور وہاں پر مختلف مسائل کے بارے بیس با تیں ہوتیں ۔امام زفر مسکلہ کے بی ولائل
دینے اور جب لوگ اس کو قبول کر لیتے تو ان سے پوچھتے کہ تہمیں معلوم ہے کہ اس قول کا
تاکل کون ہے؟ پھر بتاتے کہ اس قول کے اصل قائل ابو جنیفہ دو حمد الملمہ و عالی علیہ ، بین۔
اس طرح انہوں نے دھیرے دھیرے امل بھرہ کے قلوب کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ کی جا ب
مائل کیا اور اہل بھرہ جو بھی کو فیوں اور کو فہ کے ہوئے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا تام سے نے
روا دار نہیں سے آستہ آستہ ان کے قلوب امام ابو حقیفہ دو سے داللہ تعالی علیہ کی جا ب
ہو گئے اور انہوں نے بھی امام ابو حقیفہ کے قوب اور کو ان کی ایک جا نب مائل

يرواقعرها فظ ابن عبرالبر (رحمة المله تعالى عليه) في "الانتقاء في فضائل الانمة العلائة" بمن مام زفر كرجمة في تحديث ذكر ليا بيدان كالقاظ بين "ولي قضاء البصرة فيقال لله أبو حييفة قذ علمت ما ينتا وبين أهل البصرة من العداؤة

وَّالْحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظُنَّكَ تَسَلَمُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ قَاضِيًا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهُلُ الْعِلْمِ وَجَعَلُوا يُنَاظِرُونَهُ فِي الْفِقْهِ يَوْمًا بَعُدَ يَوْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ قَبُولا واستحسانا لما يحيء بِهِ قَالَ لَهُمُ هَذَا قَوُلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا يَقُولُونَ وَيُحْسِنُ أُبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيَقُولُ لَهُمُ نَعَمُ وَأَكْثَرَ مِنُ هَذَا فَلَمُ يَزَلُ بِهِمُ إِذَا رَأَى مِنْهُمُ قَبُولا لِمَا يَحْتُجُ بِهِ عَلَيْهِم ورضى بِهِ وَتُسْلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمْ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمُ تَزَلُ حَالُهُ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ بُغُضِهِ إِلَى مُ حَبِّيهِ وَإِلَّى الْقُولِ الْحَسَنِ فِيهِ بَعُدَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقُولِ السَّيَّءِ فِيهِ" ترجمه امام زفر بصره کے قاضی بنائے گئے تو امام ابوحنیفہ نے فرمایا: آپ سے پوشیدہ نہیں کہ بصرہ كالوك الم سے بلاوجد كى عداوت اور صدكرتے بيل للذا آب كاسلامت في كلناوشوار ب - جنب بھرہ بیل قاضی مقرر ہوکر آئے تو اہل بھرہ جمع ہوکر روزاند آپ سے فقہی مسائل میں مناظرہ کیا کرتے تھے۔جب آپ نے اسپنے بیان کردہ مسائل اور ان کے دلائل کی فيولين اوران كالجهامًا ثر ويكها تو كيني لكيه بيامام ابوحنيفه كاقول ہے۔ اہل بھر ومتجب موكر يوجية ؟ كيا ايوطيفه ايبا بهي كهرسكة بن؟ امام زفر ﴿ حِواباً كها: . كي مان إ اوراس سنة بحي زياده -اس كے بعد تومعمول ساموگيا كرجب بھي آپ الل بصره كار جمان سليم وانقياد ويصفرتو كهدرية كربيام الوحنيفه كاقول يهاال يسالل بعره اورمتجب بوت جناني مام زفر کا ال بھر وسے بھی روبیر ہا یہاں تک کے بخص وعداوت چھوڑ کرووا مام صاحب کے كبريد دوست بن كه يهل برابهلا كمية تقداد داب ان كالتريف بين رطب الليان «الإنتقاء في فضائل الاثمة الثلاثة ، صفحه 174 ، دار الكتب العلمية ) تَّ زَالِدِ لَا لِي كَا كَا لِبَالِكِ لَهُ عَالَى اللهِ عَلَى لِيلِّرِ إِنَّ البَاعِلَ بِن مَارِطُل هِ

امام الوحنية كون شاكردجن بين الويوسف، امام زفر، اسد بن عرب عافي، واكود طائى، قاسم بن معن على بن مسبر، يكى بن زكرياء حبان اور مندل شامل بين، ان بين سامام الويوسف اورامام زفر كي طرح كاكوئي تبين، ان كاشادا كابراصحاب الى عنيف بين بوتا ب چناني كلصة بين وسطري السماعيل بن حساد: كامسحاب أبى حنيفة عشرة أبويوسف، و زفر و أسد بن عمرو البحلي، وعافية الاودى، و داؤ دالطائى عشرة أبويوسف، و زفر و أسد بن عمرو البحلي، وعافية الاودى، و داؤ دالطائى و السقاسم بن معن المسعودى و على بن مسهرويحى بن زكريا بن ابى زاء و السقاسم بن معن المسعودى و على بن مسهرويحى بن زكريا بن ابى زاء جاء و حبان و مندل ابناعلى العنزى ولم يكن فيهم مثل أبى يوسف و زفر و هؤ لاء كابراصحاب ابى حنيفة الذين دونوا الفقه معه "عبارت كاتر جمروال براحوالي عن والمراحة الذيرة النوات النظر، صفحه 11 الذكرة الازمرية المتزاث البروت) جواو يراكها كيا بيدون

امام زفورد حمد الله دمانی علیه به بیشت ماهو نفسیات

امام ماحب کرفضااس وقت امام اعظم کے تلاقہ کے لیے نہایت غیر موزول تھی گودہاں

امام صاحب کے متحد دمتاز تلائدہ موجود تھے گر کی نے درس وقد ریس کا سلسلہ جاری کرنے

کی جمت فیمس کی۔ یوسف بن خالد بھری امام ابوطیفہ کے خاص شاگرد تھے، جب وہ امام عظم کی خدمت سے وطن واپس ہونے لگے تو امام صاحب نے اُن سے کہا کہ بھرہ بیل بھٹم کی خدمت سے وطن واپس ہونے لگے تو امام صاحب نے اُن سے کہا کہ بھرہ بیل میں مہت سے صاحب علم وفضل ہیں وہاں جاکر کسی بلر سے لگ تہ بینے شاز اس وقت و بی علوم کی درسکا ہیں مجد میں ہوتی تعیس ، یہای طرف اشارہ ہے کر میجود کے کی بلر سے لگ کر مشد درس کا ہیں مید رہی وقد رئیں کا سلسلہ تہ جاری کر دینا اور یہ کئے لگانا کے الوطیفہ نے بیداور یہ کہا ہے ور شہلہ بی میڈورس وقد رئیں کا سلسلہ تہ جاری کر دینا اور یہ کئے لگانا کے الوطیفہ نے بیداور یہ کہا ہے ور شہلہ بی میڈورس والم کردی نہ تیجہ وہ کی گرانمیوں نے امام اعظم کی بدایت برخی ک

کی تھی، لینی ان کوجلد ہی مند درس اُٹھادی پڑئی، اس وقت بھرہ میں عثان بن مسلم امام بھرہ تھے، بیان کی مجلس علم میں جائے گئے گئران سے دہاں بھی خاموش نہیں رہا گیا اور انہوں نے امام اعظم کے اقوال ان کے سامنے پیش کرنا شروع کردیے جس کے نتیجہ میں شخ عثان کے تلانڈ ہے ان کوز دوکوب تک کیا۔

(لسحات النظر، داراجياء لتراث العربي ،بيروت، صفحه 19)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بھرہ میں امام اعظم اوران کے تلاندہ سے متعلق الوكون مل لتى نفريت يكلى موتى على الني حالات من امام زفر (رحمة المله تعالى عليه) بعره جائے ہیں ،امام اعظم (دجمة الله تعالى عليه) لوگول كي نفسيات اوران كي سياست اور رجان سے خوب واقف منے ای لئے انہول نے پوسف بن خالدکوایل بھرہ کے بارے میں آگاہ كرويا تعافروه ال كونه بحد مكر بسك برياج ال كون بي التصيير بوعد، امام زفر (( حسة الله تعالى عليه) . تووجي و بين اورموقع شناك شخصاور پيرامام اعظم (د حسمة الله تعالى عليه كالنام النات سے كاوا تف عے الى لئے جب وہ بھرہ كئے وانہوں نے بہلے طقہ در الناجيل قائم كيا بلكت عنان بن مسلم كالجلس درى بيل شركت كرنے لكے، يحدروزوه جيب جاب دران عن شريك موكر سنتے رہے اس كے بعدائيون نے ان كے اصول وفر و ع رفظر والى توبهت عيد مسائل كسلسله بي اصل وفرع اور ما فود بي تضاونظر آياء امام زفران مشائل کا تذوکرہ ان کے تلافہ ہے کرئے اور پھر ببددلائل اُن کی علی واشے کرنے وہ تلافہ ہ ائل كادر كن سے كرين اور أن سے إنى دائے سے رون كرنے كيا امرار كرتے تعور عليه المستفاده كرين التي المنظم التام و فراد التي الله الله معالى عليه ) مسم استفاده كرنے والول كا ويجوم والوران والكالية الكاع حلقة درين فالم بكرنام إمالوا سريطية والاكران كان كورس بين التا

## بجوم ہوا کہ وہاں کے اکثر حلقہائے درس ٹوٹ گئے۔

#### استاد(رحمة الله تعالى عليه) براعتماد كي جملك

اصول الدين عندالامام ابي حنيفه شرب ويقول زفر بن الهذيل الا تلتفتوا إلى كلام المخالفين؛ فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة إلا من الكتاب والسنة والأقاويل الصحيحة، ثم قاسوا بعد عليه "ترجمه: زفر بن بذيل كافر مان ب كرامام ابوضيفه كافين كي طرف توجه شكرو كونكه ابوضيفه اور بمار الصحاب برايك مسئلة قرآن وحديث اوراقوال محدسه بيان كرت بين ان ش بحدثه بلا تو يمر تراك مسئلة قرآن وحديث اوراقوال محمطابق قياس كرت بين ان شريع شهد المراقوال محمطابق قياس كرت بين ان شريع المحدث المراقوال معلاق قياس كرت بين الحديث المراقوال معلاق قياس كرت بين الله المدينة المراقوال معلاق قياس كرت بين الله المناق المراقوال المحمطابي قياس كرت المناق المناق

(اصول الدين عندالامام، الباب الاول، حلد 1: صفحه 151 ، دار الصميعي، السعودية)

#### امام زفركااينے استادكى تعظيم وتوقير كرنا

مح بن جرين يزيد بن سليمان العطار قال كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة فتزوج زفر فحضره أبو حنيفة فقال له تكلم فبخطب فقال في خطبته هذا زفر بن فتزوج زفر فحضره أبو حنيفة فقال له تكلم فبخطب فقال في خطبته هذا زفر بن الهديل وهبو إنه من أثمة المسلمين وعلم من أعلامهم في جسبه وشرفه وعلم من أثمة المسلمين وعلم من أعلامهم في جسبه وشرفه وعلم وعلمه في المسلمين قومه ما بسرنا أن غير أبي حيفة بحطب حين ذكر خصالة ومدحه وكره ذلك بعض قومه ما بسرنا أن غير أبي حيفة بحطب حين ذكر خصالة ومدحه وكره ذلك بعض قومه ما بالرائد محضر بنو عمك وأشراف أقومك ومدحه وكره ذلك بعض قومه وقالوالله حضر بنو عمك وأشراف أقومك ومدحه وكره ذلك بعض قومه وقالوالله حضر بنو عمك وأشراف اقومك ومدحه وأبي قيادت أن احتيفة ومسال أبا حنيفة بخطب قال لو خيفيز أبي قيادت أن احتيفة على عليه كالمحت أن المحتد الله تغالى عليه كالمحت أن شاوي في المحتد الله تغالى عليه كالمحت في المن بولى به المام وقروحة المعلونان عليه كالمحت في المناب المحتود الله تغالى عليه كالمحت في المناب المحتود الله تغالى عليه كالمحت في المحتد المحتد الله تغالى عليه كالمحت في المحتد الله تغالى عليه كالمحت في المحتد الله تغالى عليه كالمحت في المحتد المحتد الله تغالى عليه كالمحتد في المحتد المحتد المحتد المحتد المحتد الله تغالى عليه كالمحت المحتد المحت

امام زفرنے ان سے عرض کی: یکھار شاد ہو: پس امام اعظم نے خطبہ ارشاد فر مایا: اوراپنے خطبے بیں فر مایا: یہ زفر بیں امام مول کے امام بیں اور حسب وشرف وعلمی کیا ظر سے ان امامول کی نشانیوں بین سے بیل سے بیل سے بیل سے بیل سے بیل سے بیل سے جب کہ پھوا فراد کو یہ بات اچھی نہ گئی اورامام زفر سے کہنے گئے کہ تمہمارے بیچاز او بھائی اور تمہمارے خاندان کے معزز لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود تم نے ابو صنیفہ سے خطبہ کے لئے کیول کہا ، امام زفرنے فر مایا: اگر یہاں میر اباپ

(المنتحي، خلد 01، صفحه 139، بيروت، لبنان)

شادی ہوئی تو امام اعظم (دحمہ اللہ تعالی علیہ) کوانہوں نے مدعوکیا اور خطبہ کی خواہش ظاہر کی ۔
امام اعظم نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ریابی علم فضل اور شرف کے لحاظ سے امام اعظم نے لوگوں کو بیاعز از برامعلوم ہوا اور اُن سے کہا کہ تہارے فائدان اور قوم اسلمین ہیں، بعض لوگوں کو بیاعز از برامعلوم ہوا اور اُن سے کہا کہ تہارے فائدان اور قوم کے ممتاز لوگ موجود ہیں، ان سے خطبہ کی خواہش نہیں کی ، امام ذفر (دحمہ اللہ تعالی علیہ) نے فرمایا کہا کہ میرے والد بھی موجود ہوتے تو میں ان پہمی امام صاحب کوتر جے دیتا۔
نے فرمایا کہا کہ میرے والد بھی موجود ہوتے تو میں ان پر بھی امام صاحب کوتر جے دیتا۔
(مناقب کردری، حدادی صفحہ 182)

بہ کتاب اس وقت میرے پاس موجود نہیں کہیں سے قال کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اصابع اعظم کی مجلس میں امام زفر کی نشست

اخبارابی حنیفه ش من العَاسِم المُحبُرنا عمر قال نَنا مكرم قال نَناعبد الوَهاب بن مُحمَّد قال حَدثنی احمد بن القاسِم قال نَنا البرتی القاضِی قال سَبعت ابا نعیم قال کان زفر بحلس بحداء ابی حنیفة و کان ابو یُوسُف بحلس الی حیاب "رجمه: قاضی برتی کیتے کہ میں نے ابوجیم سے ساکر فرین پریل انام اعظم کے مقابل بین سامنے بیضے اور ابو بوسف ایک سائیڈ بیل بوکر بیضے در اور ابو بوسف ایک سائیڈ بیل بوکر بیضے در ابو بوسف ایک سائیڈ بیل بوکر بیشے در ابولیا ابولیا بوسف ایک سائیڈ بیل بوکر بیشے در ابولیا بوسف ایک سائیڈ بیل بوکر بیشے در ابولیا بولیا بولیا

(اعبارایی حنیفة و اصحابه و حلد 1 و مفحه 111 و عالم الکتب و بیروت)

لبحات النظر شمري بشرين يحى عن خالدان صبيح قال: رحلت الى ابى حيفة فعى الى فى الطريق فدخلت مستحد الكوفة فاذا الناس كلهم على زفرين الهذيل وعندايي يوسف رحلان أو ثلاثة أو لعل هذ الاسركان في ببدأ الأمر على علائل أبى يوسف بكرت الاخذى عنه بحت الاسركان في ببدأ الأمر على علائل أبى يوسف بكرت الاخذى عنه بحت لا يلحقه لاحق ذلك قضل الله يوت من يشاع المجنى قالزاين في كتري بن شريج لا يلحقه لاحق ذلك قضل الله يوت من يشاع الحيام أوك إنام زفر كارزار ديم بن اورانام الوقد على دافل بمواكياد كلما بحل كرام على اورانام

یوسف کے پائ ضرف دو تین ہی جیٹے ہوئے ہیں۔ شاید سیام اعظم کی وفات کے ابتدائی دورکا معاملہ ہے کیونکہ بعد میں تو امام ابو یوسف کی قد ورمنزلت بڑے عروج کو پہنچ گئ تھی اور ان سے سیجنے والوں کی تعداد جس قدر ہوئی اس کے برابر کسی کی نہ ہوئی۔ سیاللہ ہی کا فضل ہے وہ جے جیا ہتا ہے عطا کر تاہیے۔ (لمدان النظر بصفحہ 10 مالہ کتبہ الازمریة الماتران میرون)

امام رفر روضي الله تعالى عدى كافقه حدفي سے لكاؤ

مسين بن على بن محمد الدورة على بن محمد من محمورا يوعبوالله العُيمر ي حقى كلطة بي و حدث عبد الله النه النه المؤود الدولة المؤود الدولة المؤود الدولة المؤود الدولة عشرة و كان الدولة المؤود الدولة عشرة و كان الدولة المؤود الدولة المؤود الدولة المؤود الدولة المؤود الدولة المؤود المؤود

(1)ניל, יטיג'לט

العقوب: قارات الله

(3) البلاء ن عرود

10.0(4)

والمنظلة والمنظلة الكتب الروت

امام زفر كا فقد مي كيامقام ومرتبه ب اوربطور خاص فقهائ احناف ميل ال كا ورجه ورتبه کیا ہے، اس بارے میں ضرورت ہے کہذرانصیلی طور برکلام کیا جائے۔علامہ ابن عابدين شامي (رحمة الله تعالى عليه) في امام زفر كوفقهاء ما مجتهدين كيمات در جرك في كے بعد دوسر ب درجہ میں ركھا ہے لين جہند في المذہب -جن كاكام بيہ كرس مسلميں امام اعظم (وضب البلد تعالى عند) سے كوئى صراحت شهو،اس بل اجتهادكريل كيان اصول مين وه امام ابوطنيفه كي مخالفت جيس كرتے علامه ابن عابد بن شاكي (دحمه الله تعالى عليه) كى استقىم كى بعض حصرات نے مخالفت كى ہے۔ان كاكہنا ہے كه صاحبين (امام الويوسف اورامام محمه) اورامام زفر کامقام ومرتبه محلی مجیندمطلق کانے یعنی اصول اور فروع دونوں میں وہ جہتر ہیں البند انہوں نے چونکہ ہمیشدائی نسبت امام ابوحنیفداوران کے مسلک کی نشرو اشاعت كوترج دىءاس لحاظ عان كوامام الوحنيف يافقها يا احناف كى جانب منسوب كيا جاتاب ورنه وه بھی ویسے بی جیز بی جیے امام ابوطنیف امام مالک،امام احدین علی اور المام شافتی (رحسی السلسه تسعالی عنهم) وغیره۔شخ ابوز بره نے المام ابوطنیفہ پرکھی گاگیا ہے۔ میں اس پر بحث کی ہے اور آخر میں میں رائے قائم کی ہے کہ وہ جہت مطلق تھے۔ لین اجتهاد مطلق کی تمام شرا نظ اوراوصاف ان میں بدرجہ کمال موجود ہے لین انہوں نے ہمیشامام ابوه فيفه كاقوا الحاشروا شاعت اوران كمسلك كوعام كرف كالوشن كالدحيات امام ابوطيفه، تاليف في ابوز بره، ترجمه غلام احمد حريري صفيه (725) دومري طرف في أن زايد الكوثرى نے بعض مصنفین كى خانب ہے امام زفر كوجہ مطلق كے بجائے جہتر في المذہب ين ركع يرتف اعترافي كيا يجهزا جُروه كيترال إنهمان الاعتلام ان رفتر مع اليي بٍوسف كفرسي رهان في الاجتهاد الايقى و بحه للالتفات الى قول، من ظن ال

رَفْرُ فَتَى عَدَادُ النَّهِ خُتُهَا دَيْنَ فَي الْمِدُهُ فِي كَمَااوْضِحَنَا ذَلَكَ في غيرِموضع ...ومنع ذلك كنان كله لنزفر منحالفات في الاصول والفروع مدونة في كتب القوم فالايكون تادب زفر تحاه استاده ومحافظته على الانتساب اليه وعرفائه لحميله عليه مماينول مقامه في الاحتهاد المطلق على حدة ذهنه في قيناش المسائل وقوة ضبطه للدلائل واثقائه للحديث كمااقر بذلك امثال ابن تحبيات وورعه البالغ معروف عند الحميع رضي الله عنه وعن اساتذته واصحابه الحسعين "ليني جب بيمعلوم موكيا كه زفراورا بويسف (رحهم الله) اجتهّاد مين او نجيم مقام كے حامل بين تواب كوئى مرورت بين ره جاتى كر ہم ان لوكوں كے قول كى طرف توجه كريں جنبول في المام زفر كو جهزرين في المديب بين شاركيا بي جبينا كهم في دوسر سه مقامات ریکی واسے کیا ہے کیونکہ امام زفر کے اصول ادرفروع دونوں میں امام ابوحتیفہ سے ختلافات بیں جوفقهاء احناف کی کتابوں میں مذکور بیں میری ہے کہ امام زفر امام ابوصیف رضی الله عندگا انتالی ادب کرتے تھے، اوران کی جانب نسبت کی حفاظت کرتے تھے اور امام الوطنيف كالبيغ اوبرحس سلوك كويميشه بإدر كمن يتفليكن اس كى وجه سامام زفر كردجه اجتهاد علق عے مجین کیا جاسکتا کیونک مسائل کے قیاس میں ان کی بلند پروازی ولائل کا انضباط اورن حدیث بین انقان حس کا این حبان نے اعتراف کیا ہے، اور انتہائی پر ہیز كارى وغيره اليصامورين فيصفحت ماستغيل

والتنجات التقل في سيرة الامام زفر؛ صفحه 21-20)

العادمة المنافعة المن المنابعة المنافعة ال

کاپ ذاتی مؤقف کے سوا کھی میں کہا جاسکا البدائی ودرست اوردائے ہی ہے کہ امام زفر جہتد فی المد بب مخصاور محققین کی ہی تحقیق ہے جیسا کہ علامہ شامی کھتے ہیں الدسانیہ : طبقة السمحتهدین فی المذهب: کأبی یو سف و محمد و سائر اصحاب أبی حسیم خیسی المقادرین علی استخراج الاحکام عن الادلة المذکورة علی حسب السقواعد التی قررها استاذه م فانهم وان خالفوه فی بعض الاحکام الفروع لكنهم يقلدونه فی قواعد الاسلام " ترجمہ: دومرادرد جبتدین فی المذب کا ہے جسا کہ امام الاولة المذکورة علی حسب کردہ قواعد وضوا بو وضول کے مطابق وائل کی روشی میں فویدا میاس کا مام تا الله کی مطابق وائل کی روشی میں فویدا میاس کا مام الله فائل فی کی میں فویدا میاس کا مام الله کا مام الله فی میں فویدا میاس کا مام الله کا مام الله فی المرجم الله میں امام معاجب نے بعض فروع میں امام اعظم سے احتماد کیا ہے گروہ قواعد اسلام میں امام صاحب نی کی پیروی کرتے ہے۔

کی صلاحیت موجود تھی اگر چوان اصحاب نے بعض فروع میں امام اعظم سے احتماد کیا ہے گروہ قواعد اسلام میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی صلاحیت موجود تھی اگر چوان اصحاب نے بعض فروع میں امام اعظم سے احتماد کیا ہے گروہ قواعد اسلام میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی صلاحیت موجود تھی امام میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی اسلام تعلی میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی اسلام تعلی میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی اسلام تعلی میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی حالت میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

کی حالت میں امام صاحب بی کی پیروی کرتے ہے۔

امام زفرامام ابوحنيفه كے جانشين تھے

آپ كىلتى مقام كى بلندى كى كيا كئے ،كيار كوئى معمولى مقام ومرجب كد برئ برن برن الله تعالى عنه كاجائيسى اور ام الوحنية (دمن الله تعالى عنه كاجائيسى اور ام الوحنية (دمن الله تعالى عنه كاجائيسى اور ام الوحنية بن جيسا كراما م وكن رحسة الله وجائى المسام الوحنية كي جيسا كراما م وكنى (دسسة الله وجائى عليه ) سام وقر كي تعلى الله وجائى عليه بي المام وقر كي المام وقر كي المام وقر كي الا يلد عنى حسرة المسلم الله المدى جيع المائيس المائيس المحسد الله المدى جيع المائيس المحسد الله المام الموضية كي المائيس المحسد الله المام الموضية كي المائيس المحسد الله المائيس المحسد الله المائيس المحسد الله المائيس المحسد المح

اور کی وجہ کے لوگ اپنے معاملات میں امام زفر کو ججت بھے گئے "وعن آبی مسطعے زفر جبعہ الله علی الناس فیما بینهم بعملون" ترجمہ: ابوطع سے ہے کہ او کول کے آبین کے معاملات میں ان برایام زفر اللہ کی جست میں۔

(العداجر العضاد في طنقات الحديد الملك و معاد كتب عاده كراتشي اورجب الولول في المركزينا بالوران اورجب المركزينا بالوران المركزينا بالوران المركزينا بالوران المركزينا بالوران المركزينا بالوران المركزينا بالوران المركزينا المركزينا المركزينا المركزينا المركزين وجد المركزينا المركزين المركزين

والجرام المعيد في طلبات التحديد كالدي المديدة 535 من المعدد كرف عالم اكراسي

لمحات النظر مل ہے "قبل لو کیع بن الحراح تحتلف الی زفر ؟فقال غررت موناعن زفر "قریم دوئی بن غررت موناعن زفر "قریم دوئی بن عررت موناعن زفر "قریم دوئی بن جراح سے کہا گیا کہ آپ امام زفر کے پاس بہت آتے جاتے ہیں، تو آپ نے جوابا قرمایا کہ پہلے تم لوگ بجھے امام اعظم کے بارے میں بہکاتے رہے اب امام زفر کے بارے میں بہکاتے رہے اب امام زفر کے بارے میں بہکاتے رہے اب امام زفر کے بارے میں بہکارے ہو۔

#### مجلس تحقيقات شرعيبه

سیدی امام احمد رضاحان رعلیه رحمه الرحمن کے فتناوی رضویه بیل کھا ہے کہ امام صاحب (ابوطیفہ) کی مجلس میں سب سے زیادہ بحث ہوتی اور بحث کرئے والے چار امام صاحب (ابوطیفہ) کی مجلس میں سب سے زیادہ بحث ہوتی اور بحث کرئے والے چار افراد ہوتے۔ (فتاوی رضویه بحد 01 صفحه 97 رضافا و نذیشن الاموں)

اوروه چارافرادكون سے تقی ان كى تصرف كم متعددكت يمل موجود بے چائي فتاوى رضويه بى يمل موجود بے جائي فتاوى رضويه بى يل موجود به البعة زفرو ابو يوسف و عافية و اسد بن عمرو و قالوا الامام و كان انبل اصحابه اربعة زفرو ابو يوسف و عافية و اسد بن عمرو و قالوا لا يحدل لاحد ان يفتى بقولنا حتى يعلم من اين قلنا و لا ان يروى عنا شيئا لم يسمعه منا و فيها عن ابن حبلة سمعت محمدا يقول لايحل لاحد ان يروى عن كسمعه منا و فيها عن ابن حبلة سمعت محمدا يقول لايحل لاحد ان يروى عن كتب الا منا سمع او يعلم مثل علىنا "رجر: عاصم بن يوسف سے روايت ب كرانا محمد الامران كامحاب يس دياده محرد الله كامل ہے زياده معزز كوئى محمل و يعن بن تا كام الله عالم كامل ہو يوسف ہو تا يوسف ہو

(1) امام زفر (رحمة الله تعالى عليه)

(2) امام الولوسف (رحمة الله بعالي عليه)

(3) امام عافيه (رحمة الله تعالى عليه)

(4) امام اسد بن عمرو (وحمة الله تعالى عليه)

ان حفرات نے فرمایا کئی کے لئے ہمارے قول پر فتوی ویتا اُس وقت تک روا (جائز) نہیں جب تک اسے بہت ہوجائے کہ ہم نے گہاں سے کہا ہے ، نہ ہی اس کے لئے بیدروا ہے کہ ہم نے گہاں سے کہا ہے ، نہ ہی اس کے لئے بیدروا ہے کہ ہم سے گئی نہ ہو۔ اِس کتاب بیس جبار کا بیزیان مروی ہے کہ جس نے امام محد کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے لئے بیس ایس جبار کا بیزیان مروی ہے کہ جس نے امام محد کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ کسی کے لئے ہماری کتابوں سے روایت کرناروائیس محروہ جو تودائی نے سنا ہویا وہ جو ہماری طرح علم رکھتا ہوئ

#### اتمام زفورر حبه الله تمالی علیه ایك مفتى كى هیشیت سے

اعلام شن بين بين الهنديل بن قيسس العنبرى، من تميم، أبو الهديل: فقيه كبير، من اصحاب الإمام أبى حنيفة "ترجمه: زفر بن بذلل بن قيس عبرى "كُنّ اسحاب الى عنيف عن سي بوت بوت فقيد فقيد فقيد الله الماسكة المناطقة المنا

(الإعلام لزر كلي معرف الزاء وجلد 3 مصفحه 45 ودار العلم للملايين)

الطبعات السبية عن مي "وعنه: سبعت أبي يقول: زفر كان أفقه أصيحاب أبي حنيفة، وأجمعهم لعصال النعير "ترجم: عن في البخوالات عاكروه فريات عن زفر بن بزل المام الوطنيق كتام ثما كردون عن سب مي القيم الورث من ناده فسال في كا طافل هـ

(الطبقات السنية في تراجم المحتفية سعرف الزاء بزفر بصفحه 283)

العام رفور رحمت الله بعالی علی کے قول پیر فتوی آیام زنر نے اور داراں کے رفق کے بارائر کر ارائی کر میں واصل

بخق ہو گئے۔ال لئے ان سے فرمودہ نفولات دمیائل کی وہ کثرت نہیں ہے جوصاحبین کی ہے اس کے باوجود فقد تنی میں 17 سے زائد مسائل ایسے ہیں جن میں فتو کی امام زفر کے قول يرے جوكدكت فقدوفاوى ين مفرق طور ير فدكور تھے، جنہيں سب سے بہلے سيداحرالحموى "الاشباه والنظائر"ك شارح في ايك جدايك رساله يل جمع كيااوراس كانام ركهاعقود الدر فيما يغتى به في المنهب من اقوال زفر الرسالك ايك شرح يتع عيرالني النابلسي نے السے اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے ان کی سختی و تحقیق کی۔ شخ زابدالكورى فبحل معات العظر ش است بيان كياب ولزفر ندوسيع عشرة مسالة يفتي بهافي المذهب عند نقاد المذهب الف فيهاالسيد الحموي شارح الاشباه والنظائر رسالة سماها"ع قود الدرر فيمايفتي يه في المذهب من اقوال زفر)و شرحهها الشيخ عبدالغني النابلسي ومحصها ابن عابدين وانفرادات زفر في المسائل مدونة في منظومة النسفي في الحلاف وشرحوحا ببسط، وقداشار ابوالزيد البدبوسي في تاسيس النظر في فصل حاص الى محالفات زفر في الاصول والنفروع كتمااشيرالي آرائه الجاص في الاصول في كتب الاصول المبسوطة كشامل الاتقاني و بحرالزركشي وشروح اصول البردوي حاصة." (لمحات النظر بصفحه 21مدار احياء التراث بيروت)

#### آب اپنے علاقے کے سب سے بڑے منتی تھے

الحبارابي حنيفه عن عن العبرنا المرزباني قال نفا الحسن بن مُجَمَّد السخرمي قال نفا الحسن بن مُجَمَّد السخرمي قال نفا مُحَمَّد بن عُنْمَان بن أبي شيّة قال مَفَات إلى وعمى إبا بكا عن زفر بين الهُندين فقال كان رُفر من أفقه إهل رُمَانِهِ قال إباره كان ابو نعيم

اورامام حن کے قول پراور نیرالفائق کے الفاظ کے مطابق پھرامام حن پر (لیمی صاحب نیرنے امام حن کے قول پرفتا ہے کا درجہ امام زفر کے بعد بیان کیا ہے۔)

(ما يحو دازفتاوي رضويه، حلد 1 (الف)، صفحه 77-178 ، رضافاؤ تليشن، لاهور)

البعرالوائق میں ہے"ان السفتی یفتی یفقی الامام أبی حیفة علی الناطلاق کے بیفة علی الناطلاق کے بیفت نے بیفت کے بیفت کی کے بیفت ک

(البحرالزائق، كتاب الوقف: وحلد 5، صفحه 222 دارالكتاب الإسلامي)

بوجائ الى كافروريات كولمح ظار كفت بوئ قصاعلى الغائب (ليتى جوموجوزيس الله كوجائ الله كالله في الله كالله ورب المحالة المائة وربي الله كالموجوزيس الله وربي في الله والله والله

جبكه بعض مسائل يرامام زفر كي قول يربعبه عرف فتوى ديا كياب كه جيسا كمفق شاكى رحمة الله تعالى عليه، ردالمحتار 526/3 يركم إلى وقد عَمِلَ الْمُتَأْخُرُونَ بِقَولِ زُفَرَ فِي مَسَائِلُ مَعُرُوفَةٍ لِمُوَافَقَتِهَا الدَّلِيلَ وَالْعُرُفَ "رَّجَم: مَنَاحُرُكِ فَ چندایک مسائل کے موافق ولیل وعرف ہونے کی وجہست امام زفر کے قول پرفتو ک دیا ہے نیز بعض مسائل پرفتوی تغیرنان ومکان کی وجہسے دیا گیا جیسے پہلے عوی طور پر لوكول كے كرجيے يا برسے ہوتے ويے ى اعدسے ہوتے كيان د ماند بدلا ،لوكون كے كر بنانے كا انداز بدلاء اندراور باہر كى بناوت من تغيروتبدل واقع بواتوامام زفر (د حدة الله تعالى عسلسه فرمايا: جب تك اندر سه مكان و كمهندليا جاسة ، خياردويت ساقط ند وكاجبك طاهرالروایه ش بیتما که بابرے یصے سے خیاررویت تم ہوجائے کا جیبا کھن شامی رُرحهة الله تعالى عليه رواله ومثار 262/6 يركف إلى "و إفتاؤهم هناك بقول زُفر مِن أنَّهُ لَا يُسدُّ مِن رُوْيَةٍ دَاخِسَ النِّيوتِ لِتَفَاوُتِهَا "تَرْجَمه: مَا تَرْيِن فَإِن مُثْلَر مُن المَ زفر كے قول بركد اندر سے مكان ديكا خيار رويت كے سافظ مون كے لئے ضروري ہے مكانون شن نفاوت مونے كى بناء يرفوى ديا۔

امام زفر رحدالله سال عليه كع فتوى ديد كالندان

المام زفر فقد كيس مطابق فتوى ويت تصسبع مسائل في علم الخلاف مين هم "رُوِي عَن إِمْ مُعَاجِيل بِن حَمَّاد قَال: شَككت فِي طَلَاق امْرَأْتي فَسَأَلت شريكا قُفّالَ: طَالَقها وَأَشْهَدُ عَلَى رَجَعْتَهَا: ثُمَّ سَأَلت سُفيان الثُّوري فَقَالَ: "اذُهَبُ فَرَاجِعِهَا فَإِنْ كُنت قد طَلقتها فقد راجعتها"، ثمَّ سَأَلت زفر بن الهُذيل فَقَالَ لِي " إِهِلَى الْمُرَأَتِكَ حَتَّى تَتِيقَنَ طَلَاقِهَا: فَأَتِيتِ أَبَا حِنيفَة فَقَالَ: أما سُفَيَان فالنساك بالتورّع وأما زفر فأفتاك بعين الفِقّه" ترجمه: اساعيل بن جمادست مروى ب کہتے ہیں کہ مجھے ای عورت کی طلاق میں شک ہواتو میں نے شریک سے اس کے بارے ر جنمائی کی ، انہوں نے فرمایا: این بوی کوطلاق دواور بھررجوع کرلواوررجوع برگواہ بنالو، میں نے سفیال اور کی در حدد الله تعالی علیه سے او جھاتو انہوں نے بدر جنمائی فرمائی کدرجوع کرلوکیونک اگرتم نے طلاق دی ہوئی ہوگی تورجوع سے دوبارہ وہ تمہارے نکاح الله الحارية المرامل في وقرين بذيل وحدة الله معالى عليه سع إو جما: انهول في المجضّانة كاديا كرسك كالمبياد برطلاق بس مونى جب تك وقوع طلاق كاليفين ندموجات للزا ووبدستورتهارى بيوى بيركت بيل يجريل امام الوحنيف درحمة المله تعالى عليه كي خدمت میں خاصر ہوانا نہوں نے ارشادفر مایا (لیمنی بر ایک کے اقوال وفیاوی کی وجو ہات بیان فراً ات بوئے کہا)؛ سفیان توری کافتوی ور رج لین اعلی ورجہ کے تفوی پر محول ہے جبکہ زفر کافنوی فقد کے بیان مطابق ہے۔

(سَتِع مُسَائِلَ تَى عَلَمُ العَلَافَ، النَّنظالُة الكامسة الخلداء صَفَعَتُ 80 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

#### كونه كه سال المالي المالي والمارات

# امام زفراو رداؤدطائي كامكالمه او رداؤدطائي كارجوع

احبارابی حدیقه سی می قال هَذَا كتاب حدی اسماعیل بن حماد فقرات فیه حدثی اسماعیل بن حماد فقرات فیه حدثی القاسم بن معن قال أخبرنی زفر بن الهُدیُل قال ذا كرنی داود يومًا مسألة فقلت فيها فقال أخطات فبينت له حتی رَجَعَ فاستحیا ثم انشد قول ابن شبرمة:

کاذب تول به من شناهی قدم ... لُوُلا تدار کها نوح بن دراج

دُمْ قَالَ یَا ابا الْهُذِیُل ..... اهلکنی حب المباهاة

ترجمہ: (احمر بن بہلول) کہتے ہیں کہ یہ کتاب میرے داداسا علی بن جادی ہے ہیں نے

اس میں یہ کھا ہوا پر مھا کہ'' جھے ہے بیان کیا قاسم بن معن نے جن کا کہناہے جھے فردی

وفربین بڈیل نے کہ ایک دن جھے ہے داؤد طائی نے ایک مسلے کاؤ کر کیا تو میں نے اس کا جواب دیا تو داؤد طائی نے فرمایا: آپ نے خطا کی امام زفر قرباتے ہیں: جب بین نے اس کا حرب دیا تو داؤد طائی ہے اس کا ترای شرب کا نے اس کی مزید وضاحت کی تو انہوں نے رچوئ کر لیا اور بھو ہے جیا کی پھر این شہر برد کا نے شعر کیا ۔ اس کا ترای نے در کے اس کی مزید وضاحت کی تو انہوں نے رچوئ کر لیا اور بھو ہے جیا کی پھر این شہر برد کا نے شعر کیا ۔ اس کا ترای نے در کے بیا ۔ پھر کیا ۔ اس کا ترای نے در کے بیا ۔ پھر کیا ۔ اس کا ترای نے در کے اس کے در کے اس کا ترای کر دیا ۔ پیر کا دوسروں ہے گئے دیا جاتھ کی درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کے در کے در اللہ ماروں کے کو در کیا درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کی درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کا معام دیا تھ در میں میں میا میا کیا دیا دیا ہوں کر دیا ۔ پیرون کی درائی میا کر دیا ۔ پیرون کی درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کیا کر دیا ۔ پیرون کی کو بیرون کی درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کی درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کی درائی مطلب کا ترای کیا ترای کیا کر دیا ۔ پیرون کا کو درائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کیا کہ دو مرائی مطلب کر دیا ۔ پیرون کیا کہ کر دیا ۔ پیرون کیا کہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دوسر کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا گرون کر دیا کر دیا گرون کر دیا کر دو مرائی کر دیا کر دیا

أمام ز فر (رحمه الله تعالى عليه) المستحدث وساعلى

لسان المهزان بالمناخ قدم رفيزين الهذيل البصرة فكان واتى حلقة

عندان النبي وسناظرون إوسع أحولهم وسالهم عن ورعهم فاذاراي شيا

حرجوا فیه عن الأصل تكلم فیه مع عثمان حتى يتيين له حروجه من الأصل ثم يقول في هذا جواب أحسن من هذا فإذا استحسنوه قال هذا قول أبي حنيفة فلم يلبث ان تحولت الحلقة اليه وبقى عثمان البتى وحده "ترجمه: زفر بن فريل (دحمة الله تعالى عليه) بهرة تشريف المائة وعثمان بى كملقه بيس آكران من اظره مرفي المرق عثمان بى كملقه بيس آكران من اظره كرفي الناس مناظره مرفي الحراب بي كاصولول كو بنياو بناكران سان كي فروعات كم تعاق سوال كرت مي بير بيس وه لوگ كوئى الي فرع بيان مي برجب و مولوگ كوئى الي فرع بيان مي برجب و يحق كريدان الترتى قواس بين عثمان كساته كفتكوكرت حتى كروه بحى مان جائة بين كر بهارى اس تفريع في الدر بين الن جائة بين كر بهارى اس تفريع في الدر بين الن جائة بين ميراجواب الجهالكام بالريد بين الن بي جواب الجهالكام بالدر بين الن بي جواب الله بين عراس منظ كرا بين الن بين جواب الجهالكام بين ترقون الى جنيف المن بين ترقون الى تعلى من المن بين ترقون الى جنيف المن بين ترقون الى جنيف المن بين ترقون الى جنيف المن بين ترقون الى تعلى من الى بين ترقون الى تعلى من الى بين ترقون الى تعلى من الى بين ترقون الى تعلى من المن الى بين ترقون الى تعلى من الى الى بين ترقون الى تعلى من المن الى الى بين الى بين ترقون الى تعلى المن الى الى بين ترقون الى تعلى المن الى الى بين ترقون الى تعلى الى تعلى الى تعلى المن الى الى بين توقيف بين ترتون الى تعلى المن الى الى تعلى الى تعلى المن الى الى تعلى الى تعلى الى الى تعلى الى تعلى المن الى تعلى الى تعلى المن الى تعلى المن الى تعلى المن الى تعلى الى تعلى الى تعلى الى تعلى المن الى تعلى الى تعلى المن الى تعلى المن الى تعلى الى ت

(ليبان البيزان، حرف الزاي بمن اسمه زفر، حلد2، صفحه 478، بيروت، لبنان)

"فَلْتِ الْمَالِمُ مَنْ الْإِمَامُ مُنْصِفًا فِي الْبَحِدِ مُتَّبِعاً" ترجمه: من كرا الول كر امام زفر على بحث كرف كمعالط على انتهائي منصف اور قابل انتهاع بين ـ

(سيراعلام النبلاء ببعلد7 منفحه 145 ، دار الحديث ، القاهرة)

کہ اس مریت کی ہوتی تو ام م ابو یوسف عالب رہے اوراگر بات قیاس ونظائر کی ہوتی ہے تو امام زفر عالب رہے ۔ لمع حات النظر میں ہے "حدث ابن أبی العوام عن الطحاوی عن ابی خازم عبدالحدمید القاضی انه سمع بکرالعمی یقول سمعت محمد بن سماعه یقول عن محمد بن الحسن قال: حضرت زفروابایوسف یت ناظران فکان ابویوسف یقهره بکثرة الروایة عن ابی حنیفه والا حبار فاذاصارالی المقایسة قهره زفر "ترجمہ این الی عوام امام طحاوی سے دوائی ہا ابن خازم عبدالحمید قاضی ہے جنہوں نے بکر سنا، یہ کتے ہیں کہ اس فی محمد من المام الله والا ابولوسف کے پاس موجود تھا کہا دول کہ وہ دونوں کی مسئلہ پر بحث کردہ سے عامام الولوسف کے پاس موجود تھا کہا دی کہ وہ دونوں کی مسئلہ پر بحث کردہ شے عامام الولوسف کے پاس موجود تھا کہا دی کو جہ سے دوایت کیا ، امام خرقر ماتے ہیں جن المام المولاد کی مسئلہ پر بحث کردہ شے عامام الاومنیف سے بہت زیادہ دوایت کرنے کی وجہ سے دوا مام زفر پر قالی آنوائے گیا جو بھی المام کی باری آتی تو زفر ابولوسف پر قالب آنوائے۔

(لنسجات النظر،صفحه 10،المكتبة الإزهرية،للتراث،ييروت)

اس بات کی تائیداس واقعہ ہے جی ہوتی ہے بنب امام مرنی جوامام شامی کے اللہ فاص شخصان ہے فقہائے احتاف کے بارے بین سوال کیا توانہوں نے ہرایک کی مثار خصوصیت کا ذکر کر دیا ہے واقعہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور دہان ہے شخص ابور ہے اپنی کتاب "الامنام ابور حدیقه و آراؤہ الفقیه " میں ذکر کیائے مروی ہے کہ ایک شخص امام مرنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور الل عراق کے بارے میں ذریافت کرتے ہوئے امام مرنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور الل عراق کے بارے میں ذریافت کرتے ہوئے امام مرنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور الل عراق کے بارے میں ذریافت کے بارے میں کیا اور اللہ ہوئی کے بارے کی کیا دائے ہوئی کیا ارتبادے؟

المام مزنى بوت وه سبب ئريادة حديث كى اتباع كرئے والے بيں، وہ بولا الجماتو زفر كَ متعلق فرمائي بوت بيز بيں۔خودام ابوطنيفه (د صب كا متعلق فرمائي الم مزنى بوت مقام الموطنيفه (د صب الله تعالى عند، بھى فرمايا كرئے تھے بيزے شاگردول بيں قياس كے معاملة بيں سبب سے الله تعالى عند، بھى فرمايا كرئے تھے بيزے شاگردول بين قياس العَسُرى البَصْرِي آگے ذفر بين الله ذبيل بن قيس العَسُرى البَصْرِي السَّرِي الله فريقُول مَناحب الإمام و كان يفضله و يَقُول مَناحب الإمام و كان يفضله و يَقُول هُو أَقِيس أَصْحَابِي "

الحواه المفيعة حرف الزاء معلد 10 اصفحه 243 مير محمد ، كب حاله ، كراجي تأريخ التشويع الاسلامي شن بين من أشهر تلاميد أبي حنيفة كذلك:
وقر بن الهديل الذي كان من أصحاب المحديث ثم غلب عليه الرأى و مهر في السفي المرات كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأى و مهر في السفي المرات المرافق في المراق من المراق الم

امام وکیع کاامام زفر کے قیاس کے بارے میں مؤقف

من القياس، قليل المنك الدينة المورج المام ولي كنية في "كان دور شديد الورج وسياس القياس، قليل المنك ويسترين قياس كرية المنارت رئيسة تقيم اللهن عادت أهمي كرج للهند تقدوها دعى ركهتم تقد المنارت رئيسة اللهن عادت أهمي كرج للهند تقدوها دعى ركهتم تقد

اکاری فرار جد السمال دیا کی کی کے کر انے کی ہے ؟

ان کیواردے کا اور ک انگلوالی کا اور کا

ہمارے سامنے قرآن وحدیث سے دلیل جیس ہوتی جیسا کہ امام ابن مبارک سے ہے "و عَن ابن المُبَارِكَ قَالَ سَمِعت زفر يَقُول نَحن لَا نَأْخُدَ بِالرَّأْيِ مَا دَامَ أَثْرُ وَإِذَا جَاءَ الأثر تركناً الرأى " ترجمه: اين مبادك كيتم بين كهيس في امام زفرس سناكهم قياس ائی وفت کرتے ہیں کہ جب قرآن وحدیث سے کی دلیل کواس کے بارے ہیں یاتے اور جب میں قرآن وحدیث ہے کوئی دلیل ملتی ہے تو قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں۔

(الحواهر المنفية في طبقات الحنفية، جلد1، صفحه 534 مير محمد كتب حانه ، كراتشي)

#### فضل بن دکین امام زفر کے علمی مقام کے معترف

وصل بن دكين كه إلى كه "وَعَن الْف صل بن دُكين قَالَ لما مَاتَ الإمَامِ لَزِمته لِأَنَّهُ كَانَ أفقه أَصْحَابه وأورعهم فَأَحِدْت الْحَظ الأوفر مِنْهُ" ترجمه جب امام ابوحنيفه كاانتقال موانوبيل نے امام زفر كى صحبت اختيار كى كيونكدوه سب سے زياده فقيه أورسب سے زیادہ متنی و پر ہیز گار تھے۔ میں نے بہت سارافیض ان سے حاصل کیا (الحواهر المضية وحلد 2 وضفحه 535 ميرمحمد وكتب محانه وكراجي)

ا أمام زفر (رحمة الله تعالى عليه) بحبب تبيت صدر صاحب امام اعظم (دصب الله تعالى عنه) كے بعدان كى حيثيت اصحاب الى حيفه اوران كى مجالس میں صدری می ہوتی جینا کدمغالی ہیں ہے "وعین مسحمد بن و هب: کان زفر أحد العشرة الأكابر الذين دونوا كتب أبي حنيفة، وكان زفر، رحمه الله، رأس حلقتهه" ترجمہ: محربن وہب سے ہے کر فرصاحب ان درا کا برافر او اس سے بیل کہ جنبول نے کتب الی حقیقد مدون کیس اور اس علقے کامرکزیا بنیادا مام زفر ہی تھے۔ (مغاني الاحيارفي شرح اسامي رجال بياب الزاء، حلد1 ، صفحه 331دارالكتب العلمية، يروت )

امام زفر رحنالله مال عليه كاحذالت قابل رحم هوتا

سير اعلام العبلاء من بي وقال الحسن بن زياد اللولوق، ما رأيت النولوق، ما رأيت فيها يُناظِرُ رُفَر إلا رَحِمُتُهُ " حسن بن زياده كنت بي كه من جس فقيد كوامام زفر كساته مناظره كرت و يكفا تو جح اس پرترس آتار ( يعن اس بے جارے كوشايدامام زفر كالمى مناظره كرت و يكفا تو جح اس نے ام زفر سے مناظره كرن كى جرات كى ہے۔) شان معلوم بين اس لئے اس نے امام زفر سے مناظره كرن كى جرات كى ہے۔)

#### جس سبت آگئے میں سکے بشمادینے میں

برعاقل بخوبي جامتا ہے كہ جب دوافرادى كى موضوع ير گفتگو ہوتى ہے توايك جانب عموماسیقت کرجاتی ہے جس کے مقابل دوسرے کوخاموش ہونا پر تاہے مراست مطهن كرناكم مين غلط بول اورآب في يربي اوراس كايفين كے ساتھ اس بات كو بچھ كر مان لیٹا کروائتی میں علظی پر ہوں کوئی عام بات جین کراس کے لئے اپنادموی اور پھراس کے مطابق دلائل اسامنے والے کے دعوی ودلائل کی کمروری اور پھرمزیددلائل سے اس کے موقف کوان کی نظر میں باطل قرار دینے کے لئے فقط علم ہی جیس بلکہ ذیانت و مجھ داری ، دو سرے کا علل کے مطابق دیا دیا اورائے اپنے مؤقف سے رجوع کرنے برآ مادہ کیے كرتاب برايب وغيرب كاكام بين بلكه بيالله عزوجل كاليك عاص نعب ب جوده ايي بندول بیں ہے بعض کوعطافر ما تاہے،اللہ عزوجل نے بیم مہارت ونعمت امام زفر کوعطافر ما لَى كَا عَادَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مُنْحُمَّد الصَّيْمَرِي بِتَعْدَاد فِي مُسْجَد درب الزرادين وَ ذَلِكَ فِي شهر رَمُضَان سنة ارْبَعَ واربِعِمَانُهُ قَالَ ثِنَا ابو الحسن العِبَّامِ إِن الحَمَدِ الْهَاشِمِي قَالَ ثَنَا الحُمَد بن مُحَيِّد النسكي قَالَ ثَنَاعَلَى إِن مُحَمِّدُ النَّهِ عَفَانَ \* مُحَيِّد النِسكي قَالَ ثَنَاعَلَى إِن مُحَمِّدُ النَّهِ عِنْ قَالَ ثَنَا مُحَمِّد إِن عَلَى بِن عَفَانَ

قَالَ ثَنَا وليد بن حَمَّاد عَن الْحسن بن زِيَاد قَالَ مَا رَأَيْت احدا يناظر زفر الا رَحمة قَالَ وَقَالَ زفر انبي لسبت اناظر احدا حَتَّى يَقُول لقد أُخطأت وَلَكِن اناظره حَتَّى يَقُول لقد أُخطأت وَلَكِن اناظره حَتَّى يدحن قيل فَكيف يحن قَالَ يَقُول بِمَا لَم يقلهُ احدُّ ترجمه حن بن زياد كمت بي كه بيس كه بيس ترجمي على امام زفر كما تقم مناظره كرت و يكها تو جياس پرترس ضرورا يا اورفر مايا: امام زفر في كها: بيس حساته بي فقي مناظره كرت و يكها تو صرف اس كما تحديم فقي مناظره كرتا بول قوصرف اس كما تحديم فقي مناظره كرتا بول قوصرف اس كما تحديم فقي مناظره كرتا بول قوصرف اس كما تحديم في مناظره كرتا كروه كمن لي يقيل في خطاكي بلكه اس وقت تك مناظره كرتا بول جنب تك وه ديوان شهوجات ، يو چها گياد يواند بو في كيام راد مي؟ فرايا: وه ايك بات كمن منكي بور (يعني ايكي بات جمن كا باطل بونا بالكل فالم بود).

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) كے علم كى طرف لوگوں كامبيلان

الطبقات السنية يسب "وعن البحسن بن زياد، قال: كان المقدم في الصحاب أبي حنيفة في مجلسه زفر، وكان قلوبهم إليه أميل "رجم حش"ن الزياد من حميلة أميل "رجم حش"ن الزياد من حكم من المام الوحقيف (رضى المله تعالى عنه في المحلف الرفي المراز المام الوحقيف (رضى المله تعالى عنه في المحلف المن المراز المام الوحقيف (رضى المله تعالى عنه في المرف المل من المدن المناز المناز المناز المناز المناز المام المدنوة المراز المام المناز ال

آب سے تابھین کی والمانہ محبت وعقیدت

 دی ابویکرنے اور انہیں بتایا امام طحاوی نے اور امام طحاوی کوسلیمان بن عمر ان نے اور انہیں اسلانے بتایا کہ جب امام زفر بھرہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو تا بعین کا ایک گروہ آپ کی طرف لیکا۔ طرف لیکا۔ (اجبادایی حیفة واصحابه ، حداد 1 ، صفحه 113 ، عالم الکنب ، دروت)

#### @ فصل خامس:آپ کی سیرت کے مختلف پھلو،

اس صل میں امام زفر درجعہ الله عمالی علیه کی سیرت مطہرہ کو چندا یک پہلو سے

ذکر جائے گا جس میں امام زفر کی احتیاطیں ،کسی سائل کوسوال کا جواب دینے سے پہلے اس
سے مختلف وضر وری وضاحت لینا ،انام زفر کی طبیعت ،انام زفر کی صلاحیت ،آپ درجمہ الله
سعالی علی ، کا تقوی ،آپ تصوف میں کس کی اعباع کرتے ؟ بفرہ آنے کی وجہ ،آپ کی
سعالی علی ، کا تقوی ،آپ تصوف میں کس کی اعباع کرتے ؟ بفرہ آنے کی وجہ ،آپ کی
سعالی علی ، کا تقوی ،آپ تھے امام زفر کے قول پر قتوی دینے کا ضروری اصول ،آپ کی
سعالی ان این کے ساتھ ساتھ علم کلام میں آپ کا طرز زندگی کیا تھا؟ اسے بیان

# 

العمائي المعافى المعا

نبيذاً، ولا أدرى طلقت امرأتي أم لا، قال: اذهب فطلقها ثم راجعها ثم أتي زفر بن الهذيل فقال: يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري طلقت امرأتي أم لا، قال: هل سألت غيرى قال: أبا حنيفة إقال: فما قال لك قال قال: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتها، قال:هو الصواب، قال:فهل سألت غيره قال:سفيان الثوري، قال:فما قال لك قال:اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها، وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً، قال:ما أحسن ما قال لك، فهل سألت غيره قال: شريك بن عبد الله، قال: فما قال لك قال: أذهب فطلقها ثم راجعها، قال:قضحك زفر وقال:الأضربن لك مثلاً، رجل مر يمتعب سيل فأصاب تُـوبه، قبال لك أبـو حنيفة: توبك طاهر وصلاتك محزئة حتى تستيقن أمر الماء، وقال لك سفيان: اغسله فإن يك بحساً فقد طهر، وإن يك طاهراً زاده نظافة، وقال لك شريك: اذهب فبل عليه ثم اغسله قال المعافى: وقد أحسن زفر في فيصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة، وفيما ضربه لسائله من الأمثلة فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر وأمر الحق ولا يجوز أن يحكم على امرء في زوجته بطلاقها بعد صحة زوجيتها بظن عرض له و هـ و أبعد عند ذوى الأفهام من أضغاث الأحلام، وأمّا قول سفيان الثوري فإنه أشبار ببالاستبظهبار والتبوثقة والأحذ بالبحرم والبحيطة وهذد طريقة أهل الورع وذوى الاستبقيصار والمشفقين على نفوسه من أهل الدين، وفتيا أبي حنيقة في هذا عين اللحق و حل الفقة في أبواما أفتى به شريك فتعجب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة لما أشاريه وقد أصاب زفراً يضا في الوجه

الذي ضربه له "ترجمه معافى بن زكريا كتاب "الجليس والانيس" يل عبدالرحن ابن مغراء سے دکایت کرتے ہیں کہ ایک تخص امام ابوطیفہ (دصی الله تعالیٰ عنه) کی بارگاہ ہیں حاضر ہوااور کہنے لگا کہ میں نے نبید ٹی لی می اور جھے یاد بیس بڑتا کہ میں نے حالت نشر میں میوی کوطلاق دی ہے یا جیں؟ (اے شک تھا کداس نے نشہ میں طلاق دی ہے)امام الوطنيفه (دصى الله معالى عنه) في ارشادفر مايا: وه بدستور تيرى بيوى ميتى كه تخفي طلاق كالفين موجائ يعربيراك سفيان تورى دحمة الله تعبالى عليه كياس فتوى لين عاصر بوااور چھ يون سوال كيا كه ياسيدى! ميں ئے نبيذ كى كى اور جھے ياد نبيل برتا كه ميں ئے خالت نشریل بیوی کوطلاق وی ہے یا جیل؟ سفیان توری در حمد الله تعالی علیه) نے رشادفر مایا: جا واور رجوع کرلوکہ طلاق ہوئی ہوگی تورجوع سے وہ دوبارہ بدستورتہاری روجیت میں آجائے کی اور اگرم نے طلاق ندوی ہوئی تورجعت مجھے پھی نقصان ندوے کی چروه شريك بن عبدالله وحدة المائد معالى عليه سكياس فتوى لينة آيا اورع ض كرن لكا: ے ابو عبداللہ ایس نے نبیزی کی اور جھے یا دہیں کہ حالت نشہ میں اپنی بیوی کوطلاق دی یا میں ؟ انہوں نے ارشادفر مایا: ہوی کے یاس جاؤ او راسے ایک طلاق دو پھررجوں كراو پرایج فی مزیدنوی لینے کے لئے امام زفر بن بزیل دسته الله تعالیٰ علیه ) کا خدمت اقدين مين حاضر بهوكرون بات كهن لكا المايونة إلى إلى في نبيذ بي لي او راب جهي يَا وَبُينَ كَدُنشِرَكُ عَالَمَ مِينَ ابْنَ بِيهِ يَ وَطَلَاقَ وَيَ يَأْمِينَ؟ أمَّا مِ زَفَر سَنْ اس سَن يوجها : كمالم سلام رست علاوه كاور من المستقل معمل بوجها كان في كها كذا بوطيقه ورصي الله تعالى عتب سے لوچھا ہے۔ امام زفر نے لوچھا کہ امام الوحلیف نے تھے کیا جواب مطافر کایا؟ اس كالمالا المام الاعتفاد ووصي الله وعاله عن تركا عندين كالترب عني المال وسين كالعنون و

موجائے طلاق نیس موتی لہذاوہ بدستور تیری بیوی ہے۔امام زفر بن بنر بل نے فرمایا: یبی جوا ب درست ہے چراس (شکی) سے پوچھا: امام ابوطنیفہ (رصی المله تعالی عند) کے سوالسی او رسے بھی یوچھا؟ال نے کہا: حضرت امام سفیان توری سے یوچھا ہے استفسار فرمایا: انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا کہ ان کا فرمانا بیتھا کہ جاؤاوررجوع کرلو، طلاق ہوئی ہوگی تورجوع سے دہ دوبارہ تہماری زوجیت میں آجائے گی اور اگرتم نے طلاق نددى مولى تورجعت تحقيم كيه نقصان نددے كى۔امام زفرنے فرمايا: سفيان تورى نے تھے بہت اچھا جواب دیا پھر ہو چھا کہ ان کے سواکسی اور سے ہو چھا؟ اس نے کہا کہ شریک بن عبدالله سے یو چھاہے ،استفسارفرمایا:ان کا کیا فرما نا ہے؟سائل نے کیا: انہوں نے فرمایا ہے: بیوی کوچا کرایک طلاق دو پھررجوع کرلو۔ کہتے ہیں کہ بیہ جواب س کرامام زفركونسي التي السك بعدامام زفرين بذيل درجمة الله تعالى عليه فرمايا على تيرك وتوعد کوایک مثال کی صورت میں بیان کرتا ہوں اور وہ بیکد ایک محض ایک نالی کے یاسے كزراجس كاياني اس كے كيروں كولگا۔ يعنى تيرے بى كيروں برنالي كاياني كراتو تو في امام الوصيف سے مسلم يو چھا: كيڑے ياك بيں يانا ياك؟ توامام الوحنيف في ارشادفر مايا تيرے كيڑے ياك بيں اور تيرى نماز جوتونے ان كيڑوں بيں يرهى وہ بھي سے حق كر تھے یقین ہوجائے کہ یانی نایا ک تھااور جب ریمئلرتو نے سفیان توری سے یو چھاتو انہول نے فرمایا: کیڑے کودھوڈال کہ اگر مانی نایاک ہواتو کیڑایاک ہوجائے گااوراگریاک ہی تھا تو بیانظافت کے زمرے میں داخل ہوگا اور شریک ہے او تھا ، تو انہوں نے کہا: جا وال كيڑے پر بينتان كرو پھراے دھوڈ الو۔ معافى كيت بين كدائ مسلدين ويصف كفي في والوي جات كالام زفر (دين الله

تعدائی علیہ نے بہت پیاری تقصیل بیان قرمائی اور جو مثال ان قاوی کو سمجھانے کے لئے ارشاد قرمائی تواس میں انام الوصنیف (دحس الله تعالیٰ عنه) کا فتوی قیای ہے اور بہی تن ہے کیونکہ یہ جا بڑی تین کہ دکار وجیت کو تم کرد وجیت کو تم کرد یا جا ہے عقل ان کا تھم دے کرد وجیت کو تم کرد یا جا ہے عقل والوں کے زو دیک بریات بعیدا رقیم اور مہمل یا توں میں سے ہاور مفیان توری کا قول وہ احتیاط کے زمر ہے میں وافل ہے کہ انہوں نے قد کورہ معاملہ کو یقین سفیان توری کا قول وہ احتیاط کے زمر ہے میں وافل ہے کہ انہوں نے قد کورہ معاملہ کو یقین کے در سے میں انار کر اختیار کرنے کی تعلیم دی اور مہی طریقہ الله ورع کا ہے کہ وہ شک و شبیات بین ہاتھ نہیں ڈالے جبکہ ام م الوحنیف در جمہ الله تعالیٰ علیه کا فتوی میں تن ہے اور جو نو تو کی آئی کو کی صورت ہوئی تاریخ کی انہوں کے کہ کوئی صورت ہوئی تاریخ کی گوئی صورت ہوئی تاریخ کی گوئی صورت ہوئی تاریخ کی گوئی صورت ہوئی تاریخ کی تو کوئی صورت ہوئی تاریخ کی گوئی صورت ہوئی تاریخ کی تاریخ کی کوئی صورت ہوئی تاریخ کی تاریخ کی کوئی صورت ہوئی تاریخ کی تاریخ کی کوئی صورت ہوئی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی کوئی صورت ہوئی تاریخ کی تاریخ

(وقيات الاعيان، زقرين هذيل، حلد 2، صفحه 318، دارصادربيروت)

ائن طرح کا دافعہ میں گزراہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بعض نے یوں بھی بیان کیا ہے جیسا کہ اور درج ہے۔

یماں سے چندایک مرنی بھول معلوم ہوئے کہ سائل اگرا کرایا استلہ بیان

لرياحة ال كريوال كوكمل طور برينا جايدك

(1) این ہے پوچھا جائے کہ جھ سے علاوہ بھی کی ہے ہو چھا ہے۔

(2) اگرکٹی اور ہے جی پوچھا ہے توجن کا جواب کی جہت ہے تھیک ہوسکتا ہے

اس کا محت کر برای کر کھنے ہے

(3) اگرچلانگ ہے راک جوالے کے کا جوادر سے کا جواب کی نہ کی جہت

ے درست ہو مگرانداز والفاظ مختلف ہوں توسائل کوان کے جواب کی جہت ہجھائی جائے۔
(4) اورا گرممکن ہوتو مثال سے سے اس کی صورت مسئولہ کا جواب دیا جائے۔
(5) اورا گرممی نے غلط جواب دیا ہواور سائل اگراس جواب کی غلطی پوچھے تو ہی بتایا جائے ورنہ آج کل غلطی بتانے کی بھاری قیمت چکانی پر تی ہے۔

پچھے واقعہ میں سائل کو جواب دینے کا جواندا زامام زفر (درحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیا وہ یقنیناً سائل کو مطمئن کرنے والآشفی بخش ہے۔اگر ہم امام زفر کے اس انداز کو اختیار کرلیں تو آئ کل بحض لوگ چندا کیا مفتول سے مسئلہ پوچھ کر بعد میں جوعلا وومفتیان وین کے بارے بیدفضا قائم کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ فلال مولوی نے یون کہا، فلال نے اس طرح کا کہا اور فلال الیے ایسے کہتا ہے۔تو علاء کے بارے بین اس فضاء کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔اللہ عزوجل جواب دینے والوں کی بھی فہم علم میں پر کت وتر تی دے اور سائلین کو بھی عقل سلیم عطافرہ اے۔

جب بھی بھی حق بات آپ پر ظاہر ہوتی توبلا چون و چرا کئے ، باطل پر قائم رہنے کے بجائے فوراحق كادامن تقام ليتي

(مشاهيرعلماء الامصار، حلد01، صفحه 269 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة)

حقیقت سے کے خوف خدار کھنے والوں کا ایک وصف ہمیشہ سے بدر ہا ہے کہ وہ حق كى جانب رجوع كرت رب بيل اورفق اور يح بات جهال بھى سامنے آئى خودكواس كسيردكرد بااوراس كوائي عزت اورانا كامسكريس بنات امام زفر (دصى الله تعالى عسه من خوف خدا بھی کوٹ کو مرجرا ہوا تھا ای وجہ سے آپ کی طبیعت فی قبول کرنے میں عارمسوں شکرتی ۔طبیعت شریف کے مائل الی الحق ہونے کے شوت برایک اور واقعہ کتب سیروتاری میں ملتا ہے کہ معبدالواحد بن زیادی امام زفرے ملاقات ہوئی ، میں نے کہا کہ اللہ اللہ کہتے ہوں کہ شہرات کی وجہ سے حدسا قط ہوجاتی ہے مگر قصاص کے بارے آب کہتے ہیں کہشید کی وجہ ہے بھی لیاجائے گا۔امام زفرنے فرمایا:اس میں کیا ہے؟ میں ين كيا كدرسول الله رصلي الله تعالى عليه وسلم فرنايا: كافر كفصاص بين مسلمان ول ندكياجات كارامام وفرنے فرمايا: ميں مهيں الجمي كواوبنا تا مول كديس نے اسين مسئلے سے ر جوع کیا

(سيراعلام النبلاء الحلد7، صفحه 145 دارالحديث القاهرة)

#### أصام زفر (رحبة الله تعالىٰ عليه) كي حكمت عملي

ہیں بات بہت مشہور ہے کہ اہل کوف و بھرہ انک دوسرے کی سخت مخالفت کرتے شِيعًا كي سبب سنة الله بعرواما عما بوطنيفير (وحني الله معالى عنه) كي بحق يخت مخالفت كرتي \_ اللدعزوجل فيفالهم زفز كونتر بروحمت كلى كالمنى لازروال دولت عطافر مانى كدان كهابين فركا والأم زفر (دكية الله معالى عليه) كالجنت على بدل والاجائج الانتهاء على هي "

وَلِي قَضَاءَ الْبُصْرَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةً قَدُ عَلِمُتَ مَا يَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهُلِ الْبُصُرَةِ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظُنَّكَ تَسُلَمُ مِنْهُمُ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةُ قَاضِيًا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهُلُ الْعِلْمِ وَجَعَلُوا يُنَاظِرُونَهُ فِي الْفِقَهِ يَوُمَّا يَعَدُ يَوْمٍ فَكَانَ إِذَا رَأَى مِنْهُمُ قَبُولا واستحسانا لما يحيء بهِ قَالَ لَهُمْ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا يَقُولُونَ وَيُحْسِنُ أبو حَنِيفَةَ هَذَا فَيَقُولَ لَهُمْ نَعُمُ وَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَزَلُ بِهِمْ إِذًا رَأَى مِنهم فبولا لِمَا يَحْتُجُ بِهِ عَلَيْهِم ورضي بِهِ وَتَسَلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمْ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَزَلُ حَالَهُ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنُ بُغُضِهِ إِلَى مَحَبِّتِهِ وَإِلَى الْقَولِ الْحَسَنِ فِيهِ بَعُدَمًا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْقُولِ السَّيَّءِ فِيهِ " ترجمه: آب بصره کے قاضی مقررہ وے توامام ابوصیقہ (دصی الله تعالی عنه) نے ال سے قرمایا : اے زفر المهیں معلوم ہے کہ ال بھرہ ہم سے عداوت وحمد کرتے ہیں۔ جھے ہیں گلتا کہم وہاں عافیت سے رہوں ہی جب آپ بھرہ قاشی کے منصب سے شریف لائے توبرسے برے علامہ وقیامہ ان کے یاس تشریف لائے کے اور آئے دن امام زفر سے فقہ میں مناظ ے کرنے لگے، جب آپ محسول کرنے کروہ آپ کی بات کو تبول کرنے پر آبادہ بین اور آپ کی بات کی خوبی سے آگاہ ہو کیے ہیں تو پھر انہیں بتائے کہ بیامام ابو حذیفہ کا قول ہے۔ ميسلسله چلتار ہائتی كه جب آپ نے ديكھ ليا كه بيلوگ مير پے مؤقف كوقبول كرتے اوراس ى تحسين كرية بين تو چرجيان فرمات كرية ول الى حنيفه هي كدلوك امام الوعنيف (دهي الله تعالى عنه سے محبت كرنے لكے اور اسے ول سے زون كركا مام صاحب كول ا (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثنية الفقهاء رصفحه 174، دار الكنت العلمية ، يروت) 

حس کے یا س جس قدرزیادہ علم ہوتا ہے ای قدراس میں خوف خدا کاغلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ طال و ترام میں کامل احتیاط سے کام لیتا ہے،امام زفراینے وقت کے بهت برائے مفتی تھے، آپ فتوی دیے میں جہاں خود کامل احتیاط لینی غور وفکر اور وضوح حق اور دلائل شرع میں غور کرنے کے بعد قوی دیتے ، ویں اپنے بعد کے آنے والے مفتیوں کو خردارکیا کہ مارے کی قول رفتوی دیے سے پہلے مہیں میجاننا ضروری ہے کہ ہم نے بیا بات کہاں سے کن دلیل ہے کہی ؟ بغیراس برمطلع ہوئے بعد کے مفتیان دین پراپنے قول رِفْق كاديث بريابند كا عائد فرما كدى چنامج طريق الهدايه ش ب "وروى عن عصام بن يتوسف الله قال كنت في مأتم فاجتمع فيه أربعة من أضحاب أبي حنيفة إزفر بن الهذيل، وأبو يوسف، وعافية بن يزيد، وأحر، فكلهم أحمعوا أنه لا يسحال لأحيد أن ينفشي بنقبولتا ما لم يعلم من أين قلناه. انتهي ، قبلت: ومعني قوله المن أين قلناه "أي ما لم يعلم ذليل قولنا و حدثه "ترجمه: عصام بن يوسف \_ \_ روی کہتے ہیں بیں ایک جگہ تعزیت کے لئے کیا، وہاں پراضحاب ابی حذیفہ زفر بن ہڈیل، ابو يوسف القافيدين يزيداد رووس الصحاب موجود عفدان تمام كممام في اس بات يراجما العلامي كالأكالون جائز نين كه جارت كي تول يرفق كاد في جنب تك است بيمعلوم ف الوجائك كنام المسكران والكاريان كالمستد

و المنافعة (237) و المنافعة (237) و المنافعة (237) و المنافعة (237) و المنافعة (237)

#### و مناوعا النام و

د من المرت و کال من فرنت براگرای هے جیا کارمین میں امام اندر منا جان سایہ ہے۔ السام منا اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ منا میں اللہ منا میں اللہ منا منا منا منا سے بھی وقت رک

تے۔لمحات النظر ش ہے"قال ابن اپنی العوام جدتنی محمدین احمدین حمادقال سمعت محمدين شجاع الثلجي اباعبدالله قال سمعت بعض البصريين يقول لماقدم زفرالبصرة لقوه فسألوه فأعجبوا به فبلغه انهم قالوا مارأينامشل زفرفي النفقه هواعلم الناس،فقال زفروبلغه ذلك كيف لورأيتم أبايوسف؟ ينى امام زفرجب بصره آتے تولوگ ان سے ملاقات کے لئے حاضری و بے او ران سے مسائل پوچھے اور آپ کے دیتے ہوئے جوایات سے بہت جوش ہوتے ، الل بھرہ کہتے کہ ہم نے امام زفر سے بڑا کوئی فقیہ ہیں دیکھا، جب بینجرامام زفرتک پینی تو آپ نے فرمایا: انہوں نے امام ابو یوسف کوئیں ویکھااس کئے بدیات کہتے ہیں۔ یعنی بدلوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اگر میامام ابو پوسف کود مکھ لیں تو پھر کیا کہیں گے۔ الى السيم وحدث عن الطحطاوى عن ابن عمران عن محمداين سلمة البلحي عن شدادقال سمعت زفريقول يعقوب يعني أيايوسف أفقه من أتى وبهذا وذاك يكون زفرفضل أبايوسف على نفسه رحم الله تلك النفوس الطاهرة ماكان لهوي النقس سلطان عليهم وكانت يعدمتهم في العلم باخلاص لله وفي الله فبارك لهم في علومهم وماغرهم ثناء الناس عليهم با وقبضوا موقف اتهام الننفس ننفعناالله بعلومهم يلين امام زفركافرمان سيكرامام الولوسف مرآف والفقيري يزي بإلى أب ورحمة اللعتعالى على المام الولوسف كوايل ذات يرفضيلت دياكرت الله عزوجل إن نفوى فترب برايناهم وكرم تازل فرمائے۔وہ تفس کے ہاتھوں کھلوٹا بین سینے مال کی دین کی خدمت بیں ہوفیصر اخلاص عقاده الله كي خوشنوري ورضائك المرين كي غدمت كرين يرب الوكول كي شاء وتعريف

انبیل دھوکہ میں نہ ڈال کی۔اللہ عزوج میں ان کےعلوم سے نفع حاصل کرنے کی تو نیق عطافر مائے۔ عطافر مائے۔

#### امام زفر (رحمة الله تعالىٰ عليه) ايك صوفى كى هيشيت سے

من الناوكة إلى المحان زفر و داؤد الطائى متواحيين ، فاماداؤد فترك الفقه وافيل على العبادة و امازفر ، فحمعهما "ترجمه المام زفر اورحضرت داكرطائى الفقه وافيل على العبادة و امازفر ، فحمعهما "ترجمه المام زفر اورحضرت داكرطائى (مشهور عابد وزايد) دولول في ايك دومر عصيح بحالى كالخشتة قائم كيا مواتها داكر دطائى المشهور عابد وزايم كو ايك مواتب متوجه موسكة اورايام زفر في دونول كو في ايك ما تحريب كالمام زفر في دونول كو ايك ما تحريب كالمام دفر في دونول كو ايك ما تحريب كالمام دفر في دونول كو ايك ما تحريب كرايات المدين ، القامرة الميك ما تعريب كالمام دفر الميك الميك ما تعريب كالمام دفر الميك ما تعريب كالميك الميك ما تعريب كالميك الميك المي

#### امام زفر (رحمة الله تعالى عليه كازهدونقوى

اینے زیدوانقاءواخلاق وکردازے کیا تاہے بھی اپنے معاصرین میں ممتاز تھے، ان کی وفات کے بعدلوگوں میں بیعام چرجا تھا کرمش آخرت کی بازپرس کے فوف سے ان کا انتقال ہوائے۔

اختیار کرنے تو ہم میں سے کی کوجرات نہ ہوتی کہ کوئی ان کے سامنے دنیاوی بات کر ہے۔ اور اگر کوئی دنیا کی بات کر دنیا تو تشریف لے جاتے اور ہم آپس میں بے گفتگو کیا کرتے کہ زفر کواللہ عزوجل کے خوف نے شہید کرڈ الا۔

(الحواهر العضية في طبقات الحنفية وحلدا اصفحه 534مر محمد كت بعانه ، كراتشي حالا تكدان كي زندگي بالكل بواغ تقي ، خود قرمات تقي كه يش في اين بودكوكي الين چيز نيس چيوز كي من كي بازيرس كا يجيخ فوف الوسال السنية الله به "وعن السنية الله به المحساب السنية المن به المحساب المسلم به المحساب المعسر بين المقاسم : سمعت زفر يقول: لا أخلف بعد موتي شيئاً أخاف المحساب عليه "ترجمه: بشرين قاسم سے كتي بين كه يش في زفر بن بذيل و يفر فات الموساب ما خوف ساكه يس اين مرفى حداب كاخوف سناكه يس اين مرفى كي يوز كي الى چيز چيوز كرنيس جاريا جس بر جي حماب كاخوف من كريس الماريا جس بر جي حماب كاخوف من كريس الماريات الماريات السنية في تراجم المنفية ، حرف الزاء وزور صفحه 284) .

الحبارابي حديده شرك المواصفهان و مَات النحوه فتزوج بعده بِامُرَاّة النحيه فَلَمُّا الْحَتْضَرَ دَحَلَ عَلَيْهِ ابو يُوسُف وَعَيْره فَقَالُوا لَهُ الا توصى بَا اللهُ لَيُلَ فَقَالُ فَقَالُ الْحَتَاعِ اللّذِي تَرُونَهُ لَهُذِهِ الْمُرَّاةُ وَهَذِه الفَّلَاثَةُ آلَافِ الدِّر فَسَى اللهُ لَيْلُ فَقَالُ هَذَا الْمُتَاعِ اللّذِي تَرُونَةُ لَهُذِهِ الْمُرَّاةُ وَهَذِه الفَّلَاثَةُ آلَافِ الدِّر فَسَدِيد هِي لَولِد الحي وَلَيْسَ الأحد عَلَى شيء وَالالي على احد شيء و كان زهر شنديد المعبَادَة وَالاحْتِها دُوسِ جَمِينَ آلِ اللهُ اللهِ على احد شيء و كان زهر شنديد المعبَادَة وَالاحْتِها دُوسُ جَمِينَ إِلَى اللهُ وَاللّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهُ ال

نهى ملى يفكرن سے يحد لينا ہے۔ امام زفر عبادت ورباضت يربر دے كاربند تھے۔

(اعبارایی حتیفة واصحابه، حلد1، صفحه 111، عالم الکتب، بیروت)

یک بن اسم فرماتے ہیں کرمیرے والدامام صاحب کے بعدامام زفر (دحمة الله

تعالی علید) کی مجالس میں اس کیے زیادہ جاتا لیند کرتے تھے کہ وہ علم کے ساتھ صاحب ورع

(كردرى: احلد2،صفحه (182مناتب)

وتقوى مجمي تص

خودفر ماتے تے معدد میں نے دنیا میں رہنے کی بھی بھی خواہش نہیں کی اور ندمیر اول

المحلى و تيا كم و خرفات كى طرف ما كل جوات ؟ (مناقب كردرى، حلدي، صفحه 18)

امام زفرتصوف میں داؤدطائی کے نقش قدم پر

كتب سيروتاري شمراجعت كيغدجوبات والشح موتى بوه بيب كدامام وفردد حسة اللد معالى عليه \_ يسلوك كامنازل طير ترك لي دا ووطا كى در مد الله تعالی علیہ) کے دست فی پر بیعت کی اور آپ کے بصرہ جانے کی وجو ہات بیل ایک وجہ رہے گی بيان كي جالى يك كرات والاوطالي وسهد الله تعالى عليه كل زيادت كري التي يعره تشريف الاستين مُحَدد الحياراني معيفه من من الخيرنا الحمد إن مُحَمد الصيرفي قال ثنا على ين عَنفرو الْحَرِير يُقَالَ ثَنَا عَلِي بن مُحَمّد النَّجعِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو عِازِم القَاضِي قَالَ تُنَيَّا لِكُرِ الْعِمِي عَن هِلَالَ بِن يعِمِي قَالَ كَانُ زَهْرَ يَتِبِع دَاوُد الطَّائِي حَتَّى ان دَاوُد لُو قعد على مزيلة كاع رفر حتى يقعد مُعَه عَلَيْهَا قَالَ وَإِنْمَا قَدْم رَفْرُ الْبُصُرَة يرور دَاوُدِ السَّطَانِيِّ رَبُحِيمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا "رَبِيرِ إلى مِن رَفِر فِي اوُدِ طالَى كَ مِا تَهُمْ بِربيعت كَ تَ وكذادة الركزارك يعيكي وكرين ينتفي ادرامام وزواز يفت لاسترق أي كراته بين جائے الم از فرائد روا ور مال کی دوار ہے کے ایک استان کی استان کے استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی ا

(العاراق حسارات والمعارات العامية المعارات 109-109 (عالم الكسانير و

کتب سیروتاری میں بھرہ جانے کی چندایک وجوہات بیان کی گئی ہیں:۔ () تروی مذہب حنی () داؤد طائی کی زیارت کے قصد سے

() این بهن کی وراشت کے سلسلے میں

بہلی دونوں وجوہات بیچے تخرین کے ساتھ بیان ہوئی، تیسری دونوں وجوہات بیچے تخرین کے ساتھ بیان ہوئی، تیسری دونوں وجوہات بیچے تخرین کے ساتھ بیان ہوئی، تیسری دونوں وجوہات بیچے تخرین کے ساتھ بیان بیان بیان بیان بیان بیان بیان کے بیان کے

(سير اعلام النبلاء ، حلد7، صفحة 145 ، دار الحديث ، القاهرة)

مِن الْعَدَاوَةِ وَالْيَحَسَدِ وَالْمُنَافَسَةِ مَا أَظُنَّكُ تَسُلُمُ مِنْهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ الْبَصُرةَ قَاضِيًا الْحَنَّمَ عَلَيْهِ الْحَدَّيَةِ وَالْمُعَلَّمِ وَحَعَلُوا يُنَاظِرُونَهُ فِي الْفِقَهِ يَوْمًا بَعُدَيوم فَكَانَ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ فَبُولا واستحسانا المما يحىء به قَالَ لَهُمُ هَذَا قُولُ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَانُوا يَقُولُونَ وَيُحْسِنُ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيْقُولُ لَهُمْ نَعَمُ وَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَلُمْ يَزَلُ بِهِمُ إِذَا يَقُولُ لَهُمْ نَعَمُ وَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَلُمْ يَزَلُ بِهِمُ إِذَا يَقُولُ اللهِمُ وَرَضَى بِهِ وَتَسُلِيمًا لَهُ قَالَ لَهُمُ هَذَا قُولُ أَبِي مَنْ يَعْمُ وَيَحْسِنُ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا فَيُقُولُ لَهُمْ مَعَهُمْ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ وَلَى مَنْ الْقُولُ السَّي عَنْ مُعْمَعُ عَلَى هَذَا حَتَّى رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْهُمُ عَلَى عَنْ الْقُولُ السَّي عِنْ الْعُولُ السَّي عِنْ الْعُولُ السَّي عِنْ الْعَوْلِ السَّي عِنْ الْعَوْلِ السَّي عِنْ الْعُولُ السَّي عِنْ الْعَوْلِ السَّي عِنْ اللَّهُ وَلِ السَّي عِنْ الْعَوْلِ السَّي عِنْ الْعَوْلُ السَّي عَلَى مَا الْعَنْ الْعَالَ عَنْ الْعَوْلُ السَّي عِنْ الْعَوْلُ السَّي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّي عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَمْ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(الانتقاء ،زفرين هذيل، جلد 1 بصفحه 4-173 ،دارالكتب العلمية، بيرو ت)

مگریہ خیال می نہیں ہے کہ وہ بھر ویا کی اور جگہ کے قاضی مقرر کیے گئے، عدم

وك كالمان الماني الم

(1) سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوار بن عبداللہ سر و سال تک بھرہ کے قضاء کے قضاء کے قضاء کے قضاء کے قضاء کے قضاء کے بھر اور فضاء کے بھر راف و فضاء کا جوزیات کا جوزیات کا جوزیات کا جوزیات کا جوزیات ہوا در اس کو تعربی ایس جو راف ایس جو اور اس جو اور اس جو ایس جو اور اس جو ایس جو است روزان جو است روزان جو است روزان جو است روزان کی مسال میں جو است روزان کی است میں اور است میں است میں است میں اور است میں اور است میں اور است میں میں است میں است

بلکہ بعض روایتوں میں ریجی آتا ہے کہ قاضی سوار کے بعد ان کے اڑ کے عبد اللہ اس عہدہ بر مامور ہوئے اگر بیروایت سے ہے تو پھرامام زفر کے بارے بیں عہدہ قضا قبول کرنے کی روایت بالکل ہی نے بنیاد ہے۔

(2) دوسری بات بیر که عمده قضا قبول نه کرنے کے سلسله میں جوسری روابیتن موجود بین اس کی موجود گی میں فرکورہ روابیت بالکل ہی موضوع معلوم ہوتی ہے۔امام کر دری لکھتے ہیں"ا کے وہ زفر علی ان بلی القضاء فابی سرجمہ:امام زفر کو مجبود کیا گیا کہ وہ عمدہ قضاء قبول کرلیں لیکن انہوں نے افکار کیا۔

عومت کی پیش کش کو تھرانے کا تیجہ دیہوا کہ امام کردری لکھتے ہیں وہدہ منزلہ والحت میں دوری لکھتے ہیں وہدہ منزلہ والحت مددہ شانیا والعنفی کڈالگ حتی عفی عندہ " ترجمہ: ان کا گھر گرادیا گیااوروہ مرتول روپوش دے بھرا کرانہوں نے اہامکان ورست کرایا بھردویارہ گرادیا گیاوہ مرتول زوپوش دے بھران کومعاف کیا گیا۔

(كردرى، خلا2 صفحه 209)

. (لبجات النظر،صفحه 12 اللمكية الازهرية المتراث،يروت)

اب رہی ہے بات کہ جنہوں نے امام ذفر کا قاضی مقرر کے جائے گیا ہات کی جینے حافظ ابن عبدالبر وغیرہ تو ہوا ہوں کہ امام ذفر گاو ہان جانا ،علی بحث وسیاہ ہے کہ نا ہوگوں کوفقہ حنی کی طرف مائل کر کے فقہ حنی کا لو ہا منوائے کے ساتھ ساتھ ای علمی صلاحیتوں کے بیش نظر ہر رامعزیز بن جانا اور لوگوں کا آپ کی طرف میلان ور مجان اور عین وزیقتگی جینے معاملات کود کھی کی جینے معاملات کود کھی کی جینے میا سات کود کھی کی جینے ایک کے خالات کی ایک جینے ایک جینے ایک جینے ایک جینے ایک جینے کے خالات کی جیا ہے گئی جینے کے خالات کی جیا ہے گئی جینے کی جینے کی جینے کے خالات کی جیا ہے گئی جینے کے خالات کی جیا ہے گئی جینے کے خالات کی جیا ہے گئی جینے کی جینے کے خالات کی جینے کی جینے

وه اجائے کی بنسیت زیادہ جیکنا نظر آتا ہے۔

اور میر می ممکن ہے کہ آپ نے اولاع پر و فضا کا قبول نہ کیا مگر بعد میں کرلیا ہو۔ علم اللہ اللہ

والتداعلم بالصواب

امام زفر (رحمة الله تعالى عليه) كي نصيحت اقوال أورجوابات

سيراعلام النبالاء "لَ الله النبيل مَن قَالَ أَبُو عَاصِم النبيل قالَ زُفر: مَن قَعَدَ قَبُلَ

و قتیه، ذل "رجمه: وفت سے پہلے کی پیز کامطالبہ کرناسوائے دلت کے پھیس۔

(ميراعلام النبلاء، حلد7؛ صفحه 145 ، دارالتحديث ، القاهرة)

والماسكال قول كامطلب لمحات النظروان في يحد يول بيان كيا "بعنى من

يحمل الفسنه مه والشام المائية والعلم فضحته

يتواهدا الامتحان وتكشف جهله باحطاءة في الحوية المسائل وكم من ناشي ء

يعتريه الغرور فيظن بنفسه الاستغناء عن استاذه فيستقل بمحلس في العلم قبل

والنه تم يعودالي ربيده فيرجع الى ملازمة شيعه "ترجم: يعي جوشروري علم ي كيل

المسية الما الما حلقد ورس بناكر بيضا اوراوكول كولم كي يا تين بنائي مشغول مواقواس برازما

ينون المنكردوز المساعل جائت بين اورسوالات كم فلط جوابات وسية كي وجرساس كي

جہالت کا پردہ جاتک ہوجا تا ہے۔ کننے ہی ایسے افراد بیں کہ جودھو کے میں متلاء ہونے کی

ہجے بیگان کرنے لگتے ہیں کیا ہا انہیں کئی استادی منرورت بیں اور وہ خود کو کم کی جائیں۔ مناز میں میں اور وہ خود کو کا اب انہیں کی استادی منرورت بیں اور وہ خود کو کم کی جس

غير مستقل الحصيرين عالا الكراد أي الناج ريزونت أيا أيمل مو تا تؤجير الكيدون أنتا هي كروه مجوز

و کردوبار دوایت نظام کا بازگاه علی از دور عالوا کردور کا کردور کا کردور کا کردور کا کردور کا کردور کا کردور کا

و المارية المارية (المارية) (المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية)

المعالب المطل على المساورة والمساورة والمساورة

باع من رجل جارية بالف درهم على ان يتقده الثمن فيمايينه وبين ثلاثة ايام والافلابيع بينهما قال البيع فاسد "ترجمه زيد بن افر م الوعاصم سه وه امام زفر سه الشخص كي بارب مين روايت كرتے بيل كه جس نے كى كو برار در بم كى لوغ كى بي اور بيا شرط ركنى كه ور است تين دن كے اندرائد رشن (رقم) دے گاورنه ميز تريد وفر وخت فتم بوجا سے گار در نه بيز يد وفر وخت فتم بوجا سے گارا مام زفر نے فر مايا: ال طرح فريد وفر وخت كرنا فاسد ہے۔

(لمحات النظر،صفحه 15،المكتبة الازهرية،للتراث،بيروت)

المعحات العظر على بي وروى ابن ابى العوام عن الطحاوى عن ابى العباس الايلى عن زيدبن العزم عن عبدالله ابن داؤد: سألت زفربن الهذيل عن قرض النجز فقال لى: لا يحوز الاوزنا "رجمه: ابن افي محام ام طحاوى سوه الوالعياس سه وه زيدبن اخرم سه وه عبدالله بن داؤوس، على في الم زفر بن بذيل سهدوفى قرض لين حروال كياتو آب (وحمة الله تعالى عليه) في محصد قرما با دوفى وزن كرم المحدة الازهرية المتراث بيروت النظر المناحدة الازهرية المتراث بيروت النظر المناحدة الازهرية المتراث بيروت النظر المناحدة الازهرية المتراث بيروت المتراث بيروت النظر المناحدة الازهرية المتراث بيروت المتراث بيروت المتراث بيروت المتراث بيروت المتراث المتر

لمحات العظر من من المراهيم الشهيدي عن يحي بن بسان عن منفيات المعردي عن المحدد بن عبدالله بن من دفرعن قيس بن بسان عن منفيات عن دفرعن قيس بن حترقال مشل عمر بن عبدالعزيز في بني المية كمثل مؤمن آل في عن زفرعن قيس بن حترقال مشل عمر بن عبدالعزيز في بني المية كمثل مؤمن آل في عن "ترجمة المن الي توام محمد بن عبدالله بن سيري المراجم شهيدي في عود "ترجمة المن الي توام محمد بن عبدالعرور الي تي يعيم آل فراون في المن الي مورد الي في الي في المن المراجم الم

#### مون مشہور ہے جس کا تذکرہ قرآن یاک میں بھی ہے۔)

(لمنحات النظر،صفحه 15 المكتبة الازهرية المتراث،بيروت)

لمحات النظر شل ہے"وروی ابن ابی العوام عن الطحاوی عن ابراهیم بن مرزوق عنن محمد بن عبدالله الانصاري عن الاشعث الحمراني عن عبيدالواحد بين صبرة قال كنت عندالقاسم بن محمدو سالم بن عبدالله بن غيب وعندهما أياس بن معاوية فسألهما رجل عن رجل قال لامرأته أنت طالق أنَّ، فيلم يدرياما يحيبان به فقالاافته يااباو اثلة فقال اياس . هذا رجل أرادأن يطلق امرأته فلم يفعل \_قال الانصاري:فذكرت ذلك لزفرابن الهذيل فقال:أحطأا ياس هندار جنل طللق وارادان يستشنى فيلم يفعل "ترجمه: ابن الي عوام امام طحاوى سعوه ارائيم بن مرزون سے وہ جربن عبداللدانصاری سے وہ اصعب حرانی سے وہ عبدالواحد بن مبره سے کہتے ہیں کدیں قاسم بن محداور سالم بن عبداللہ بن عربے یاس تفااوران دونوں جعزات کے بال ایال بن معاویہ موجود مضال دونوں سے ایک مخص نے ایسے بندے کے بارے سوال کیا جس نے اپی بیوی سے کہاتھا: تو طلاق والی بچا کر ( ایسی جزاؤ کر کردی إدر شرط من عصرف الركالفظة الركالفظة الركال الدين ان دونول كو بحدث الى كدوه كياجواب دُين تُوانبول في كها: الوواثلة في في دوم بس اياس في كها: ال محفن في اي بيوي كوطلاق وسية كااراده كيا فرزى بين \_المناري كهترين بين في ينازانا براامام زفر كي باركاه من عرض كيانو آلي وحدد الله تعالى عليه، حين فريانا إلياس النوى وشيع بين خطاك مير من ا بَيْ بِينَ كُولِالِ فَي دِينَا وَاللَّهِ عِنْ إِلَّا إِلَى عَنْ السَّمَّا وَكُلَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللّ

والمرابعة المرابعة ال

هارون بن حسان البرقى عن بكرين القاسم عن ينجى بن المغيرة القرشى عن سعيدبن اوس قال سمعت زفريقول نفى رجل اسقط سحدة من ركعة فاستوا قائد مما قبل ان يفتح فاتحه الكتاب: ان ينحرسا جدائم يعودالى استفناف عمله "رجمة: اين الي توام الويكر همرين بارون بن حمان برقى سوه يكرين قاسم سريكريكى عمله "رجمة: اين الي توام الويكر همرين بارون بن حمان برقى سوه يكرين قاسم سريكريكى بن مغيره قرش سوادر يسعيد بن اول سريكم بين بين بين في ايك الي خوص كار من من مواريك الي فوض كار من ما من من ما الي تا من من اليك الي تحده المن قالتح شروع من كار من القرار من المنافرة المنا

#### أصام زفر (رحمة الله تعالى عليه) أو رعلم كلام

نے جواب دیا:القرآن کلام الله \_ ترجمہ:قرآن کلام الی ہے۔ بینها بیت عاقلانہ جواب تفاعكرسائل كامقصد وكاور تفاءاس لياس فوراني فيربوجها كدكياوه مخلوق بيامام زفرنے ذرا تندمگر بهررواند ملجے میں فرمایا کداگرتم ان دین مسائل کے سویتے اور غور کرنے میں مشغول ہوتے جن میں، میں مشغول ہوں تو وہ میرے لیے بھی مفید ہوتا اور تمہارے کیے بھی اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہوئے ہووہ تمہارے لیے مصر ہیں ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ابت کروجن سے وہ خوش ہواورجن چیزوں کائم کوخدانے مکلف ہیں بنایا العال على التي جان تا في يدكو و و المعات العظر على المعن المعسن بن زياد إسبعت زفرين الهذيل وسأله رجل فقال له :الـقرآن كلام الله \_فقال له الرجل أميحلوق هو افقال له زفر:لوشغلك في مسألة أنافيها أرجو أن ينفعني الله بعملها لِشَّغْلِكَ ذَلِكَ عِنْ ذَلِكَ الذِي فَكِرِتَ فِيهِ،و الذِي فَكِرِتِ فِيهِ ،و الذي فكرت فيه تُلاشك يضرك شلب الله عزوجل ميارضي به منك ولاتكلف نفسك (لمحات التظر مصفحه 17 مالمكتبة الازهرية اللتراث بيروت) الك بارسن بن زياد (دحمة الله معالى عليه) عند كي في أكما كما ما م زفر في علم كلام میں توروزی کیا تھا؟ میں نے کہا: بہان اللہ اکیا تھی بات تم نے کی معارے امحاب کے الارت على وال كرات موك انبول في مكام عن فوركيا تقاما نبيري؟ وواك سے برك يز الكوال يقدوه مولال كان تقيها وسام المامية والمانوا اعلم بحدودالله رِّ : مِيهِ: وه حدود الله على عن والف عن من من من الأوال كامنظر من ال هنال بين جوعد توديل كارندك بين مفيد بهون اوريندا الرئت بين ابناونت شاك كرين وبلك 

(تحريم النظرفي كتب الكلام، حلد 1 مصفحه 46 معالم الكتب ، السعودية ، الرياض)

#### امام زفرکی شان میں کھے گئے اشعار

ترجمہ بیض نے امام زفر (دسمہ الله بتعالی علیه کی بدر سرائی میں اشعار بھی کے ۔ مان میں سے چندا کی درج ذیل میں ہے۔

إِن القِيَاسُ جَلاَ مِرْآتُهُ رُونُ ... فَسُكُرُوهُ لَمَا قَدُمُنا لِهِم رُونُ بِ فَكُ المَامِ رَفْرِ نِيْ قَاسَ كَدُمَعُدُ لِيَّ يَعْدُرُونَ كِيا بِهُن حِبُوهِ قِيالَ مُعْمُرُونَ مِنْ عَالِمُدِينَ آمِيَةٍ مِحْمُرُونَ فِي مِرْتِلِيمُ مُرُونَ فِي مِرْتِلِيمُ مُرُونَا فِي مُعْمُرونَ فِي مُرْتِلِيمُ مُرُونَا فِي مُعْمُرُونَ فِي مُرْتِلِيمُ مُرُونَا فِي مُعْمُرُونَ فِي مُرْتِلِيمُ مُرُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُرُونَا فِي مُعْمِلِيمُ مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلِينَا لِمُعِينَا لِمُعْمُلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي مُعْمِلُونَا فِي فَعِلْمُ مُعْمِلُونَا فِي مُعْمُلُونَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمِلِينَا فِي مُنْ فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلِمُ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمِلِينَا فِي مُعْمُلِمُ وَالْمُعُونِ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلِمُ وَالْمُعُمِنِينَا فِي مُعْمُلُونِ فِي مُعْمُلُونِ فَي فَالْمُونِ فِي مُعْمُلُونِ فِي مُنْ مُنْ مُنْ مُونِ فَي مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُعُمُونِ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ مُونِ فِي مُنْ فَالْمُونِ فِي مُنْ مُنْ فِي مُنْ فِي مُنْ مُنْ فِي مُعْمُلِمُ مُنْ فَالْمُونِ فَي مُنْ فَالْمُونِ فَي مُعْمُلُونِ فَي مُنْ فَالْمُونِ فَي مُعْمُونِ فَالْمُ

قوس القياس به كالت مُورَة بيناعات فالآن لا قوس ولاورَّ جب تك ده زنده ربه بيناك قال كالان برناند بي طاربتا قالوُراك شال مار حب تك ده زنده ربه بيناك والان كالان برناند بينا

## Marfat.com

لَقَد حوى في قِياسِ الفَقَهِ مَرْتَبَةً ... عليه (قد) حَسِرَتُ مِن دُونِها الفِكُرُ اللهِ كُورُ اللهِ كُورُ اللهِ كُورُ اللهِ كُورُ اللهِ كُورُ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهِ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ اللهِ كُورُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عُدا لِكُسُرِ قِيَامِ النامِ حابِرة ...وهُم بحِقَدِهم مِن جَبْرِه انْكُسُرُوا آپ لُوگُولُ سَكُوْ فِي مِعِوفِ قِياس كُودُرَسَت كُرْفِ وَالْفِي عَادِرلُوكَ آپ كاس درس الله لُوگُولُ سَكُو فِي مِعِد فِي قِياس كُودُرَسَت كُرْفِ وَالْفِي عَادِرلُوكَ آپ كاس درس

مَهُ لا يُساويه في أوقاتِهِ أَحَدُ ... هَلْ يَسْتُوى اللَّهِبُ الإبريزُ والْمُحَمَّرُ قَصْحُ اللَّهِ مِنَ الرَّيْنَ عِنْ المَّارِينَ المَّامِ لِلمُنْ اللَّهِ مِنْ اور يَقَرَ فَالْعِسُونَ مُعَمَّ اللَّهِ مِنْ الور يَقْرَ فَالْعِسُونَ كَالِمِعُونِكُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(العلبقات السنية في ترابحم المعنفية سعرف الزاء برفر مصفحه 284)

#### لفظ "الرائي" كي تعقيق

دین کے مسلے بیان کرتے اور اس میں احادیث نبویہ کی مخالف کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قبل لفظ'' رائے'' کے معنی بیان کئے جاتے ہیں تا کہ قاری کی تفہیم میں تسہیل کا سب ہے۔ چنانچہ

ترجمه: رائے کامنی اعتقاد نے سرلسان العرب، فصل المراء، معلد 14 ، صفحه 300 دارصادر، بیروت)

(2) اصحاب قرودانش لین انتائی غورد قلراوردانشمندی کے ساتھ مسائل کاحل

"للش كرئے والے التفسير القرآني ميں ہے" وفيهم أهل الحل والعقدأى أصحاب الرأى والنظرفكل ذى رأى و نظر، هو من أهل الحل والعقد" ترجمة الل على وعقد سے مرادالل رائے اور نظروالے بين پس جورائے ونظر كا الل ہے وہ الل على و

محقد \_ (التفسيرالقرآني، في تفسير سورة الشوري، مطلد13 اصفحه 67، دارالفكرالعربي، بيروت)

(4-3) اجتماداور قياس -ايك تغيير شل لكهاه كري طلق السراى على

الاعتـقـاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصبحاب الرأي:أي أصحاب

السقيساس "ترجمه: راسة كالطلاق اعتقاده اجتهاده اورقياس يرموتا بهاوراس سامحاب

رائے ہوتا ہے۔ کین اصحاب قیاس۔

(التفسير والمفسرون،التفسير بالرأي، حلدا، صفحه 183 مكتبه وهيه مقاهرة)

لغت كي مشهوروم مروف كتاب "المعتجد" من "رائ كياده كرفت ال

مجھ بول معنی بیان کئے کہ:

راكي:لعبارت بالعمرت سند لكمنا

اراكى ارباء عقل ورائے والا مونا۔

تراء بنافي الامر جم نے معاملہ میں تورکیا۔

الرای رائے،اعقاد،تم کہتے ہو' رائی گذا: میرااعقاداییا ہے، تدبیر کی رسائی۔ رئی القوم ۔قوم کا سردار حس کی رائے سے سب انقاق کریں۔

المنجد، رای صفحه 270 مزینه علم و ادب الکریم مارکیث، اردو بازار، لاهور)

الاسراق الاسراق المسلم المحدث وضعت الاسراق المسلم الاسلامي الوسالة الاسراق المعلم المسلم الموالية المسلم المعلم المسلم المعلم المسلم المعلم المسلم المعلم ا

## Marfat.com

کالفظ استعال کیاجا تا ہے۔ میدفقظ عام قاری کو تھانے کے لئے تحریر ہے ورشاس کے بعض معانی ایک دوسر ہے کولازم وملزوم ہیں۔

بہرکیف عوی طور پر نقیہ کے نام کے ساتھ'' رائی'' کو فقہ کے میں استعال کیا جا تا ہے اس لئے این قنیہ نے ''المعارف'' بھی فقہاء کا تعارف'' اصحاب الرائی'' کے نام سے کرایا ہے جس میں امام ما لک اور دوسر نے فقہاء مثلا امام اور اگی آئی الی الی والمام اور اگی آئی الی والمام اور اگی آئی الی والمام اور اگی آئی الی والمام اور اگی تا الی الی والمام اور اگی تا الی الی والمام الرائی شام الی کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ میں مبارک فرماتے ہیں "لایہ کو ن المرحل فقیلا جسی یکون بصیر آفی الرائی'' ترجمہ نا دی اس وقت تک فقیہ نہیں ہوتا جب تک وہ بصیر الرائی گافتہ کے میں ہوتا اور اس کی ترجمہ نار دوسرے اقوال ایسے ہیں جونا بت کرتے ہیں کہ زائی کا فقہ کے میں ہوتا ہورائی گی المام المرائی "اور" اصحاب الرائی " سے کتب بیروتا رہی گئی ہزا و استعال عام رہا ہے اور ''امل الرائی " اور ''املے اب الرائی " سے کتب بیروتا رہی گئی ہزا و فقہاء ہیں نہ کہ وہ لوگ جوا پی رائے کو طوریٹ پر ترجے دیے ہیں اگر کوئی ایسا جھتا ہے تو اس کی قلت معرفت و تذیر یا فقہ سے افر ت ، دوری ، یا جمالت ، یا پر دگان دین والوالیاء کرنا میں ایسے بید دیون سے دوروں کے اس کی قلت معرفت و تذیر یا فقہ سے افر ت ، دوری ، یا جمالت ، یا پر دگان دین والوالیاء کرنا میں سے بین میں ایسے بوریون سے دوروں کے اس کی قلت معرفت و تذیر یا فقہ سے افر ت ، دوری ، یا جمالت ، یا پر دگان دین والوالیاء کرنا میں سے بینوں سے دوروں کی دیون سے دوروں کے اس کی قلت معرفت و تذیر یا فقہ کے میں ایسے بوریون سے دوروں کے دوروں کے دیون سے دوروں کی دیون کے دیون سے دوروں کے دیون کے دیون کے درکان دین والوالیاء کرنا میں سے دوروں کے دیون کے دوروں کے دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کے دیون کی دوروں کے دوروں کے دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کے دوروں کے دیون کے دیون کے دیون کے دیون کے دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کی دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کے دیون کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دیون کی دوروں کی دوروں کی دیون کی دوروں کی دیون کی دیون کی دوروں کی دوروں کے دیون کے دیون کے دیون کی دوروں کی دیون کی

#### اصحاب رائع كئ اصطلاح كابطنى أو روجه تسبيه

امحاب رائے کا معنی نعتباء کرام جین جینیا کہ بیان ہوچا۔ اب امحاب زائے کی مرسمیہ کیا ہے؟ بینی نقباء کرام کوامحاب زائے کا نام کیوں دیا گیا ان کی بری وجہ یہ ہے کہ درحقیقت علمائے اسلاف میں دوگر وہ شخا گیا۔ اٹل رائے تھا اوّل ایک الل حدیث تھا۔ اٹل رائے کوہ حمال کے اسلاف میں دوگر وہ شخا گیا۔ اٹل رائے کھا اوّل کے اٹل رائے کا دیمی کوہ میں درکہ وہ شخا کہ جن درائے کہ درسرے تھا وہ اٹل جدیدے گاؤہ کے اٹل رائے کا دیمی تھا وہ اٹل جدیدے گاؤہ کے اٹل رائے کا دیمی تھا وہ اٹل وہ کہ اُل دائے کا دیمی تھا وہ اُل دائے کا دیمی میں میں کہ درسیا تھا تھا در ایک اور دورائی در بیش میں کہ در اُل اور دورائی جدیدے یا محاد کرائے ہے اور اُل کے اور دورائی دورائ

احدیث کی روشی میں اجتماد وقیاس کرتے اور اس کاحل نکالے اور کہدیتے کہ اس مسئلہ میں میری رائے بیے۔جبکہ الل عدیث (محدثین) کا گروہ اگراس مسلم کاحل قرآن وحدیث ے ندماتا تو خاموش ریم یا ایس کم اجتها وکرتے۔ تاریخ التشریع الاسلامی اس ہے" نشأة أهيل الرأى وأهل الحديث:عرفنا من قبل أن تفرق الصحابة في الأمضار أحدث خركة علمية فتي كل مصر تفاوتت في منهجها بتفاوت هؤلاء البصيح سابة وتسائر تلاميذهم بهم وقد تمايز في هذا التفاوت مينه المان الحيدة منها: منهج"أهيل البرأي"أو مدرسة الكوفة بالعيراق والثاني منهج "أهل الجديث"أو مدرسة المدينة بالحجاز" ترجمه: الل رائے اور اہل حدیث کا آغاز جینا کہ ہم نے پہلے جانا کہ سحابہ کرام مختلف شمروں میں سے اور وبال مختلف مسائل در پیش موسئے۔ ہرمحابہ کا انداز استدلال مختلف تفا۔ یہی انداز ان کے شاکردول میں بھی منتقل ہوا۔ ای تفاوت کے سبب دوگروہ وجود میں آئے ایک اہل رائے جو مدرساکوفہ سے بیٹل رکھتے تصاور ایک ال حدیث (محدثین) جو مدرسہ مدینہ جاز العال المعنى تقديد المنطقة الم المنطقة المنطقة

عند المجرب من الموقق (رصبي الماء تعالى عند) كدور بن كثير محابه كرام تقير وفقها الشيخة المؤلف المراق المنظم والمنظم المناورت واجتهاد على فرمات شيخها الناسط المناورة المنظم والمنتها وا

مسعود بسالعراق نواة لمدرسة الرأى "ترجم: آب بيكي جائع بيل كرحزت عمر فاروق (دضى الله تعالى عنه) نے حضرت اين مسعود كوكوفه الم وسينے كے لئے بھيجا۔ حضرت ابن مسعود کی فقاہت بہت و سیع تھی اور ان کے شاگر دول میں بھی بہی طریقہ مثل ہواتو اس مدرسه كوعراق مين ابن مسعود كنام ي جانا كيا اور ميدرسه الل رائ كى بنيادى. (2) الل حديث: ان كالعلق تجاز كے ساتھ تھا جو حضرت ابن عمر وديكر صحابہ كرام و اسلاف كيروكاد تقد ومذهب مندرسة أهنل النحديث:أنهم إذا سفلواعن شيء ، قيان عرفوا فيه آية أو تجديثا أفتوا، وإلا توقفوا "ال عديد كيم مكلميل يوجهاجا تاتوا كربياس كمتعلق قرآن بإحديث سي يجهجان توفق ي دية ورناتوقف (تاريخ التشريع الإسلامي، صفحه 289\_\_\_مكتبة وهنة الطبعة التحامسة) الل راسة اورال حديث ووثول كروه في يرتصاور صحاب كرام عليم الرضوال ك طريقه پر منصدابل رائے اجتماد وقيال اس وفت كرتے منے جب ال ك يال قرآن وحديث اور محابة كرام سيدليل شاتي هي ال وفت ال كااجتهاد كرنا صحابة كرام كي سنت ير عمل تفا-الغقه و المتفقه عمل حضرت أيوبكرا حمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البخد اوك (د حسمة السله تعالى عليه) حظرت على بن خشرم (دمنسي السله تعالى عنه) سك واسسل سيح للصة بين" كننا في منحلس سفيان بن عيينة فقال يا أصنحاب الحاديث تعلموا فقه الحديث لا يقهر كم أهل الرأى ماقال أبو حنيقة شيئا إلا و تجن تروى فيه حديث أو جدين "ترجمة الم مقيان ال ينين كالكل على ينص تصريف البول في فرايا ا ــــ اصحاب الحديث حديث من فيني احكام نكالنا ميكفوت ابن مسلدين الل والتديم ير غالب ندائجا كين امام الوحنيفه في جوجي مئلة بيان كياهية بم ويصيبين ال مئلة يك

#### يجها أيك يا دوحديثين ضرورين-

الفقيد والمتفقه بعلد المصحة 549 دار ابن المعودية الطبعة ذالثانية ، 1421 م المعودية الطبعة ذالثانية ، 1421 م المحاب الرأى أضحاب المداهب الحنفي حملة فقهاء العراق الذين كانوا من مدرسة ابن مسلعود كإبراهيم النجعي و حماد بن أبي سليمان، وأبي حليفة، ومحمد ابن أبي ليلي وغيرهم "رجم المحاب رائے مرادفق في كفتهاء بن أبي ليلي وغيرهم "رجم المحاب رائے مرادفق في كفتهاء بن اللي معود كر درسم في جبيرا كرابرا جيم في محاد بن ابي سلم الوفايق اور في محاد بن ابي سلم

(معجم لغة الفقهاء وجلد 1 مصفحه 70 ودار التفائس للطباعة والنشر والتوزيع)

(النهايه،باب الراءمع الباء،حلد2،صفحه 79 إ،المكتبة العلمية،بيروت)

البھلیات میں کا نہم یکولون رابعہ میڈالنہ پہنوا دید جددنا او اثرا" ترجمہ اصحاب رائے ہے مرادوہ میں جو قیاس کرنے کے ایل میں کیونکہ میں مسلے میں کوئی حدیث نمیں ہوئی اے وہ قر آن وحدیث کی روٹی میں این رائے ہے تھے میں ہے۔

(الكليات، فصل الف والصاد، صفحه 131، مؤسسة الرسالة، بيروت)

بير خودامام زفرز رايين ايم كي مسكر بين رايي <sup>يو</sup>ي قيان اي وفت كرية

ہیں جب ہم اس میں کوئی آیت وحدیث ہیں یاتے۔ نیز ریجی یادر ہے رائے کامعنی جس طرح نقد کے لئے استعال ہوتا تھا ای طرح فاص قیاس کے لئے بھی استعال ہوتا تھا۔ دانے کی اقسام

ہر قول و تعل کے عمومی طور پر دورخ ہوتے ہیں۔ ایک اجھااور دوہر ابرا۔ اچھاوہ جو آن محدیث واسلاف اور عقل سلیم وفطرت کے موافق ہوجبکہ دوہری وہ جو قرآن وحدیث واسلاف اور عقل سلیم وفطرت کے موافق ہوجبکہ دوہری وہ جوقرآن وحدیث مطریقہ اسلاف کے خلاف ہو۔ البذارائے کی دوشمیں ہیں:۔

(1) پہندیدہ دائے۔ پہندیدہ دائے وہ جوقر آن وجدیث کے خلاف نہ ہو بلکہ قرآن وسنت کے عین مطابق ہو۔التعسیر والمقسرون میں ہے "الرأی الذی یعلب علی صاحبہ من غیر دلیل یقوم علیہ، اُما الذی یشدہ البرهان، ویشهد له الدلیل، فسال قبول به حالی " ترجمہ: ترموم دائے وہ ہوتی ہے جوبغیر ولیل کائم کی جائے اور جورائے دیال کے ماتھ قائم کی جائے اور جورائے دلیل کے ماتھ قائم کی جائے اور

(التفسير والمفسرون التفسير بالراى و حلدا وصفحه 185 مكتبه وهبه ،قاهرة)

بعض دلائل ببندیده رائے ہے متعلق مزید یے درج کئے جا کیں گے۔ (2) تا ببندیده ، فدموم

لعض جابل تم كاشان بلكه حيوان من كامطلب فقراد قياس به اس كى مخالفت كرتے ميں اورا في جہالت كاير يتم ليزائے ہوئے بلاسوئے تھے بير دوايت پيش كرتے ميں كه حفرت عمر فاروق درنسى الله رضالي عنه نے فریانا الان کی واصحاب السرای فسانهم اعداء المدیس اعتبهم السنة ان باحفظو ها فقالوا دوايهم فضلوا واضلتوا" ترجمہ بم اصحاب دائے ہے بحوکہ بیدی نے دمن میں انہوں نے سنت كی

حفاظت کی بجائے سنت کے طریقہ کو چھوڑ دیا ، تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا خود بھی گراہ ہوئے اوروں کو بھی گراہ کیا۔

خليف السلمان عرفاروق العم (رضى الله تعالى عنه) عمروى حديث كامطلب ال حديث كى مراويه ہے كہ قرآن وسنت كى تقرق ہونے كے باوجود آيت وحدیث کوچھوڑ کرائی عقل کے گھوڑ ہے دوڑانا اور قرآن وسنت کے مقابل اپی عقل کورجے ویتے ہوئے ای برمل کرنا۔ورنہ تو قرآن وسنت سے مسائل کا استنباط توبالکل درست ہے بلكه اي رائ (اجتفاد) كوريع قرآن وسنت سيمسائل اخذكرن كى ترغيب كتب معتمدہ موجود ہے بلک<sup>یعض</sup> صورتوں میں توعلیاء برفرض ہے۔ چنانچے بخاری کی شرح ابسے يطال السي الفقد بين هنذا القول من عمر أنه أمر باتهام الرأى فيما خالف أحكام رسول الله (ضلى الله عليه وسلم)وسنته، وذلك أنه قال: (إنهم أعداء السنن اعيتهم أن يحفظوها واخبر أنه لما أغياهم حفظ سنن رسول الله قالوا باراتهم وحالفوها، جهلا منهم بأحكام رسول الله وسننه وذلك هو الحرأة على الله بأمالم يأذن به في دينه، والتقدم بين يدي رمبول الله، فأمّا اجتهاد البرأي في استنباط الحق من كتاب الله وسنة رسوله فذلك الذي أو حب الله على العلماء فرضاء وعمل به المسلمون بمحصر من رسول الله (صلى الله عليه وْسَلَمْ)قَلَمْ يَعِنْهُمْ وَلا تهاهم عَنه؛ \_\_\_روى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس، وروى أبنو مُعاوية، عن الأعمين، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال أبن مستولا وروع عرض الأسبكم وضاء يعا في كتاب الله، فإن حاء أمرا ليس في كتاب الله فليقض بماقضي به بيه (صلى الله عليه و سلم) ، فإن جاء ه أمر

ليس في سنة نبيه فليقض بما قضي به الصالحون، فإن جاءٍ ه ما ليس في ذلك، فليجتهد رأيه" ترجمه: عمر (رضى الله تعالى عنه) من جورائ كي مرمت وارد جولى مريدوه ے جورسول اللہ (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کے احکام اوران کی سنت کے خلاف ہو۔ اور آب کار فرمان کہ بیلوگ سنت کے دشمن ہیں۔ حدیث یا دکرنے سے عاجز ہیں۔ لین آپ كفرمان كامطلب بيه يكربيلوك خديث رسول رصلى الله تعالى عليه وسلم كويا وكرف سے تھک بھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور بیجہ جہالت سنت اور تھم تبوى رصلى الله تعالى عليه وسلم كاخلاف كرت بي ساور بيد باكى يهوه بات وين ملن كمناجواس مس ميس سوائ جرأت كاوررسول الله رصلي الله تعالى عليه وسلم كي بيان كى مولى حدود سے آ كے نكلنے كے سوا يجھيں ۔ ياتى رہاائى رائے اجتهاد سے قرآن وسنت سے مسائل کااستنباط کرنا تواللہ عروجل نے اسے علماء پرفرض قرارویا ہے۔ اپنی رائے، اجتهاد سقرآن سے استباط کے موے مسائل پر حضور رصلی اللہ تعسالی علیه وسلم) کی موجودگی میں صحابہ نے اس بر مل کیا، آپ نے تابیتد بدگی کا اظہار کیا اور شدائی رائے سے قرآن سے مسائل اخذکرنے سے منع فرمایا۔ابن مسعود،ابن عیاس ،سے مروی ہے اور ابومعاوبداغمش سے بیمارہ سے اور تمارہ عبدالرحن بن بزیدسے کدابن مسعود نے فرمایا جسے کوئی معاملہ در پیش ہوتو وہ کتاب اللہ کے مطابق عمل کرے واور اگر معاملہ ایسائے کہ كتاب الله ميس موجوديس تو في رصلى الله تعسالي عليه وسلم كيفي كيمطابق على كريد اوراكرسنت رسول مين بهي اي كولي وضاحت ند بواق صالين كرايقه كو اختيار كرے اور اگران كے طريقے ہے جمي كوئي رہنمائي عدماؤا في رائے قائم كرے 

پیر بخاری کی شرن این جرکی فتح الباری شن ہے افسط اهر فی أنه أراد ذم من قسال بالرأی مع و جود النص مین المحدیث " ترجمہ: عمر ان خطاب (رضی الله تعالیٰ عنه) کی حدیث کا مطلب میں کے حدیث اوجودا پی رائے پڑل کرنا۔
کی حدیث کا مطلب میں کے حدیث اور آئی است پر محل کرنا۔
(فتح الباری بیاب میابلہ کرمین ڈم الزای الجلد 13 اصفحه 289 دارالمعزفة ابیروت) یکا رک تی میں ہے "قبلت فی صِحته نظر، و لَین منظم و جود الناص " ترجمہ: می حدیث کے میکن میں اس میں مسلم نظر آزاد به الرائی منظم و جود الناص " ترجمہ: می حدیث کے میکن میں اس میں کلام ہے اور اگرانے کی ممانعت ہے جونس کی

رفعدة الفارى بيات مايد كرمن ذم الراى وحلد 25 أصفحة 43 دارال معرفة بيروت بالفعنون في الدصول شيخ "وَيَدُلُ عَلَى أَنْ عُمَرَ سرَضِى اللَّهُ عَنْهُ - إِنَّمَا أَوَادَ مِنْ قَالَ بَالرَّانِ قَالَ حَفْظِهُ الْأَصُولِ مِنْ الْكِتَابِ وَاللَّنَّةِ وَالْإِحْمَاعِ ''ترجمه بي أَوَادَ مِنْ قَالَ بِالرَّابِ وَلَا لِيَعْمَاعِ ''ترجمه بي أَوَادَ مِنْ قَالَ بِالرَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى فَا مِرادِيهِ مِن كَرْجُورُ أَن وَمِدِيثُ اوَلَاكُ مِن الْكِتَابِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا وَيِهِ مِن كَرْجُورُ أَن وَمِدِيثُ اوَلَا اللهِ تعالى عنه كي مراديه منه و وحديث او المحتاد بي المحتاد بي المحتول في الإصول والمحلم والمحتول في المحتول في المحتول والمحتول المحتول في المحتول في

من الشمس وبه يتبين أن مراده بذم الرأى عند مخالفة النص أو الإعراض عن النسمس وبه يتبين أن مراده بذم الرأى الذى فيه موافقة هوى النفس "ترجمة النسم فيسما فيه نص و الاشتغال بالرأى الذى فيه موافقة هوى النفس "ترجمة حضرت عركا قياس كن تعلق فرمانا سورج سي بحى زياوه روش م كداس سيم ادباطل قياس م جونس كالتاع من في التاع من في التاع من في سياع افراض كرنا م.
وأصول النيز عبى و حلاكة صفحه 132 والمعرفة بيروت)

ان اما بسكر همر حبليفة المنسسلتين وهو لاء هم كبار الصحابة وهنم اصبحاب الرأى "رجمر خليقة المسلمين الوكزاور ثمرة فتان ولمى منب كبار محابه بين اوريبى الل رائع تان به رداريج الغرآن الكربر المات الثاني الفصل الإول خلد المنتشد 30 شكدالمنك منه كم باتحون الن في يتمامون كنه

#### اگر فقھاء اھناف احادیث کے عامل تھے توپھر انھوں نے کئی ایک احادیث پر عمل کیوں نہ کیا؟

السوال كے جواب ميں جامع توريس علامداسيدالت صاحب كا ايك مضمون شاكع موا تفاوة بهال تفل كياجا تاب جنائج لكصة بين وكرشته چندد مائيون سے عالم اسلام مين ايك الياطقة الجركرسامة أياب جول بالحديث كادعويدار ب،ال طبقه كافراداسية علاوه باقی تمام مسلمانول کوتارک حدیث قرار دیتے ہیں، برصغیر ہند دیاک میں چونکہ اجناف كا اكثريت بهاس لياس طبقه كرجهدين مصنفين اورواعظين كى كرم فرمائيال مقلدين اجناف بنغيهاء احتاف اورائمبه احتاف يرزياده موتى بين ال طبقه كابرخاص وعام آت کو پہانا ہوا نظر آئے گا کہ امام ابو صنیفہ نے فلال فلال مسائل میں صدیث نبوی کی مخالفت کی ہے، احناف کی طرفت سے ہر چندان کو مجمایا جاتا ہے کہ امام اعظم نے اگراس مسكارين فلان حديث كوترك كيا ہے تواس كے فلال فلال اسباب بيل مكر ميطبقہ كي طور مطهن موسفے کو تیار جیں ہے۔ اس طبقہ کی ایک جضوصیت ریجی ہے کہ یون تو ریکسی بھی امام يا فقيد كي تلكيد كورام يا شرك قراردينات مكر (اقراراندي) عملاً بشارمساكل مين في اين تبيه كا الدى تليد كرتا مو انظرا تا يب يهاك شل ميدوضا حدت كردول كدي اين تبيه كالبيض خلاف جموداواء كى وجدت مادستاملاف فالناوالل سنت من شاربيل كياب س ابن تيميدة بهت كالتي تعنيف كي بل ماس وقت ان كاليك منظر رساله "دفع المسلام عين الانسعة الاعبلام "ميري ببن نظريها كارساله بن في موصوف في المريزك علاجف هي الزام كالمنتقى جاكزه ليا يتية بري المنال الان الان المن المن المن الكالث بديد قارائين كرنا جابتا مون النال كواوش ك ما تقد كذا تمدّر برنزك مديث كالزام لكان وال

حنیوں کی مانیں نہ ہی مگر کم از کم اپنے اہام اور شخ الاسلام واسلمین کی تو مانیں ، شخ این تیمیہ

لکھتے ہیں: '' اللہ اور رسول کی محبت کے بعد ہر مسلمان پر مونین اور خاص کر علا کی محبت
واجب ہاں لئے کہ وہ انجیاء کے وارث ہیں ، ان کو اللہ تعالی نے نجوم ہوایت بنایا ہے کہ
ان سے تاریکیوں میں نور حاصل کیا جا تا ہے ، ان علیا کے ہوایت یا فتہ اور صاحب درایت
ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔۔۔ جان لوگہ وہ ائکہ جن کو امت میں قبول عام حاصل
ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔۔۔ جان لوگہ وہ ائکہ جن کو امت میں قبول عام حاصل
ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔۔۔ جان لوگہ وہ ائکہ جن کو امت میں قبول عام حاصل
ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے ۔۔۔ جان اور عمر آرمول گرامی کی سخت کی مخالفت کرے ایں
ہونے پر مسلمانوں کا اختیار ہے ، بھی انفاق ہے کہ درمول خدا کی امتیاج ہر حال میں واجب ہے ، اور ان کا این پر
ہیں انفاق ہے کہ اللہ کے درمول خدا کی امتیاج ہر حال میں اخذ و ترک کا اختیاد ہے ، بھی اگران انکہ میں سے کی امام کا کوئی قبل ایسا ہے جس کے خلاف حدیث می موجود ہوتو یا تھیا اس حدیث کو ترک کرنے کوئی عذر اور سبب ان کے پائی ضرور ہوگا ، ترک حدیث کے بنیادی اجلادار اور اسیاب بھی ہیں :

(1) وه امام اس كوعديث رسول تتليم بين كرتے۔

(2) ووسليم بين كرية كد صنور في الن قول سيد يدم ادايا بيد

(3) وهامام اس مديث كومنون مائة بيل-

ان تین اعذاد سے متعدد اسپاب متفرع موتے ہیں۔ ((اس کے بعدی این تیمید

نے دی اسباب کا ذکر کیا ہے جن کی بنیاد پر کوئی امام وجمعتد حدیث کور کے کرتا ہے، ان دیول

اسباب كاخلامه بيش فدمت المهانية المسادرة المسادرة

بِهِلاسبِ: النامام تك ووعديث بني ين نامو اورد الناسك يال علايث بني

یی نبیل و داک کے عمر کو جانے کا مکافٹ ہی نبیل ہے، جن این تک طور ہے نبیل ویکی تواہ

البذابيربات بعيداز قياس اورعقلأنا فابل قبول بيكران مسائل مين بعض صحابه يا تابعين ا بعض ائمه كوسنت نبوى كى خررند موسكى ، مثلاً كوئى سد كم كردكور عمل جائے اور المحقے وقت رفع یدین کرنے کی جوروایت سیدنا ابن عمرے مروی ہے وہ امام اعظم ابوحنیفہ تک بیل پینی اس کیے آپ نے عدم رفع کواختیار فرمایا ہیہ بات نہایت سطی ہے، کیونکہ نماز میں رفع یدین کرنا كوئى الى چيزېيس مى جوعمر جر ميس صرف ايك دوبارى جاتى يارات كى تاريكى ميس كى جاتى بلكه بياتوالى چيز بي جو برمسلمان على رووس الاشهاددان بيل متعدد مرتبه كرتاب، البذاريه بات بعيداز قياس بے كداس سلسله كى روايت امام اعظم تك نديجى مو، يقيناوه روايت آب تك مینی مراس کے باوجودا پ نے اس بر مل بین کیا اس کورک کرنے کا سب اے ارباہے ۔ای طرح وہ مسائل جو خود صحابہ کرام کے درمیان مختلف فید منے اور جن کا تعلق روز مرہ کے اعمال ست عبان مل بحى بيضور ويل كياجاسكا كدايك فرين كواس سلسله من حديث وين الله الدال الدامة كا وضاحت بمى ضرورى بيك مالغرض الركن امام ك ياس واقع حدیث بین پیچی اور انہوں نے مسئلہ کی بنیاد کی اور دلیل برر کھی مرجیبے بی ان کے تلاندہ اور مقلدین کوریایتن تظمی ہوا کہ اس مسئلہ میں قلال حدیث کے موجود ہے تو انہوں نے اسیع امام کے تول کورک کرے حدیث پر کمل کرنے میں ذرا دیر بین لگائی مثال کے طور پرامام اعظم نے شوال کے چھروزول کو مروہ قرمایا ہے کر جب رہے حدیث سے ان روزون کا رکھنا ثابت ہوگیا تو بعد کے فقہاءا حناف نے ال روزول کوسنت اور ستحب سیم کرلیا، امام اعظم نے مزارعت کونا جائز فر مایا ہے مگر جنب مناحین اور یعتر کے فقہاء کومزارعت کے جواز کی صرت اورق عديث بني تو انبول النول المام المطلم في تعلق وكون من وزايا ها ورجي في وريف عند الأولان كالمنت الونا وابت الو

گیا تو فقها عاحنان نے حدیث پاک کے آگے سرتشکیم کم دیا۔ خلاصہ یہ کہ حدیث نہ پہنچنے کا عزراولاً تو بہت کم ہے اس کوا کثری سبب نہیں کہا جا سکتا، اورا گر کہیں ہے بھی تو صرف ان شاکل میں جن کا وقوع شاذ و نادر ہے۔

دوسراسب، ترک جدیث کا دوسراسب بیان کرتے ہوئے شخ ابن تیمید کھتے ہیں کہ کے بیان کرتے ہوئے شخ ابن تیمید کھتے ہیں کہ کسی بال کے بیان جدیث تو بیٹی مگر وہ جدیث آن کے فرد کیے جا بت نہیں تھی ، بیٹی اس کے دیا گئے کہ است نہیں تھی ، بیٹی اس خدیث کی اسٹا دیلن کوئی راوی ان امام کے فرد کیے جیول تھا یا تھا کہ خوا تھا ہے الحفظ تھا جا تا ہے ہیں کہ دیسب بھی بہت زیادہ پایا جا تا

تیسراہیب: یا م نے اپنے اجتماد ہے کی حدیث کوضعیف سمجھا، اور دوسرے نے اس میں ایس ہے اختلاف کیا اس سے قطع نظر کیا اس حدیث کا کوئی دوسرا مجمی طریقہ دوایت تھا، اب تیا ہے پہلے دالامبواب بر بهو یاد دوسرا اوالا، بالچر دونوں صواب پر بهوں۔اس کے دیدت اس تیسید نے اس پر روشن ڈائی ہے کہ میں حدیث کی تھے اور تضعیف میں اختلاف

و این کردہ تجرز واحد کے قبوال کے لیے ایک شرطون کی رعایت کرتا ہوجن کی رغایت دوایت کردہ تجرز واحد کے قبوال کے لیے ایک شرطون کی رعایت کرتا ہوجن کی رغایت دوسرے ایا ہے کے زودیک فیروری مزدو مثلاً بعض ایم نے شرط لگائی کہ خرواحد کو پہلے کتاب دست برخی کیا جائے گا، الا جسے بعض ہے تریش کا لگائی کہ جب حدیث دیکر اصول کے مخالف بوقود اوری کا فقید ہونا چروری ہے ہا چرہے بعض ایم کارش مالگانا کہ جب حدیث کی الیے بوقال ہے تعلق ہونا چروری ہے ہا چروہ عوری کی شرے اور تھوو مزدودی ہے۔

ترک حدیث کا دوسراء تیسرااور چوتھاسب اصولی طور پرایک ہی مے ہیں، النا ميں ايك ساتھان برنجرہ كرنا جا ہتا ہوں۔ يہاں ايك اہم بات بيذ ہن تشين كر لينا جا ہے کہ تیسری اور چو کھی صدی جری میں محدثین نے احادیث کو جانچنے اور زجال حدیث کی جرح وتعدیل کے جواصول وقوانین مقرر فرمائے ان کی روشی میں بہت می وہ احادیث جو ائمہ متفرمین کے زو میک ٹابت اور بھے تھیں وہ متاخرین کے یہاں غیر ٹابت اور ضعیف ہوا ككين،اس كى وجدظا مرب كدائم متفرين ك ياس جوروايت مواكرتي تفي اس مين صحافي تك صرف ايك ودياتين واسطے مواكرتے تھے محالي كى عدالت اور ثقابت شكوك و شبہات سے بالاتر ہے، اور آخری راوی سے خودوہ امام روایت سنا کرتا تھا البدااس راوی کی تقابت بھی اس امام کے زویک مسلم ہوا کرتی تھی اب صرف درمیان کے ایک بازیادہ سے زیادہ دوراو یوں کے بارے میں محقیق درکار ہوئی تھی،اس کے برخلاف متاخر محدثین تک روایت آتے آتے اس کی سند میں حار ، باتے ، جمد اور بسا اوقات آتھ آتھ راوی ہوجالا كرتے منے اطاہر ہے كدائے بہت سے راويوں كى تحقيق وتفيش ايك مشكل مسئله تھا ال لیے بے شار روایات متفذین کے بہاں سے بی جب کے متافرین تک آت آت ووا روایات ضعیف یا نا قابل احتجاج موکنین، ای طرح متاخرین نے ارسال وانقطاع کی وجیا سے ۔ بشاراحادیث روکرویں جب کے منفزین مراہیل وسطع کوعموماً جست مجھتے تھے، اس سلسله مين امام مالك اورامام محركي تصريحات موجود بين والا وصناحت ميان اعتراض كأ جواب بھی ل جاتا ہے کہ احتاف نے قلال فلال ضیعف اخادیث کوافتیا (کیا ہے، جواب واشح ہے کہ بیاحادیث متاخرین کے زولک ضعف پی لیکن حمل ونت امام اعظم الوطنیفریا آب كشاروهام مرين من ينياني في الاستدار مسلم الله المحاص وريان

ا کے زوریک ٹابت اور بھے تھی ۔ یہ این تیمید کے بیان کروہ تیسر سے سب سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ کی حدیث کی سے یا تضعیف ایک اجتمادی امر ہے ، لین میکن ہے کہ ایک حدیث کی امام کے زود یک جی مواور وای حدیث کی دوسرے امام کے زویک ضعیف ہو،جب بدایک اجتمادی چیز ہے و طاہر ہے کہ ایک مجتمد کا اجتماد دوسرے کے لیے جت تہیں ہوگا، بخاری اور سلم کے بے شارر جال ایسے ہیں جن کی ثقابت وعدالت پردوسرے ائدے کام کیا ہے، مردوسرے ائمہ کاریکام انام بخاری اور امام سلم برجست نہیں ہے کیوں كدان دولول جليل القدرامامول في البيل راويول سے روايت لى ہے جوان كے نزد يك تقداور قابل اعتاد بین،اب وہ راوی اگر کسی دوسرے امام کے مزد میک غیر تفتہ بیں تو ہوا كرين اس سے بخاري وسلم پر پھوفر ق نبين پرديگا، دوسري بات بيركه اگر بخاري وسلم نے كاروايت سے استدلال كيا ہے يا اس كوائي ي ين درج كيا ہے توبيان كنزويك اس حدیث کے جمع ہوئے کی دلیل ہے،اب اس بات کواس طرح مجھیں کدا گرہارے ایمدینی الام المطلم الوحنيف الام محديا المام الويوسف في كسي روايت سي استدلال وتمسك كيا ب اولاً الو وه حديث إن ك نزد يك مج اور قابل الحقاج بوكى، كيول كدان حضرات كاال طدیت سے تعلی کرنا ہی ان کے فرد یک اس مدیث کے جا ہونے کی دلیل ہے، دوسری بائت بيكنات بعدك انمرك اجتهاد كمطابق واهوه عديث ضعيف يانا قابل احتجاج بى يول شديوان كالبياجة إذا ما المطم يا مام محر محلاجها ديراثر انداز نبس بوكاءاور شان متاخرين كالجنها ومتفذين برجت موكات يا نجال مبيات في الن ير الكف بن كرات مديث كا يا نجال مبي بير مه كد الام كوعديث وي بهزاوروه ال كروزيك فابت مي بهو يحروه ال كوبهول مح بهول ال

کے بعد ش ابن تیمیہ نے حضرت عمر فاروق کے دواور حضرت سید ناعلی مرضی (دھسی المله
تعالی عنهما) کے بحو لئے کا ایک واقعہ شالا نقل کیا ہے ، اس کے بعد کلصے ہیں کہ سلف وظاف
بیں ترک حدیث کا بیسب بھی کثرت سے پایا جا تا ہے۔ اس پرعرض ہے کہ کی موقع پر وقتی
طور سے کی بات کا ذہن سے نقل جانا کوئی بعید نہیں ہے ، ویسے بھی خطا ونسیان انسان کا
خاصہ ہے ، ہاں البتہ یہ بات ضرور بعیداز قیاس ہے کہ کوئی جمہدا جہاد کے وقت کوئی جدیث
خول جائے اور اس حدیث کے خلاف فتوئی ویدے ، جوام اس کے اس اجتهاد پرعمل کرنا
شروع کر دیں اور خودوہ جمہز بھی اسی رائے پرعمل کرنا
وہ حدیث یا دنہ آئے ، عقل سلیم بیشلیم کرنے کو تیاز بین ہے۔ دومری بات بید کہ بی جوال بھی
ان مسائل میں ہوسکتی ہے جوشاذ و نا دروا تع ہول ، کین وہ مسائل جوروز مرہ کے معبولا ہی
سے ہوں ان میں جمہتہ کے نسیان کا دعوئی کرنا نہ صرف یہ کہ بلاد کیل ہے بلکہ عقلا بھی نا قائل

چھٹاسیب: امام کودلالت حدیث کی معرفت ہی ندہو سکے ہا تو اس لیے کہ جولفظ حدیث میں دارد ہوا ہے دو اس امام کے خرد کیے غریب اور اجنی ہے (اس کی بھی مثالین حدیث میں دارد ہوا ہے دو اس امام کے خرد کیے غریب اور اجنی ہے (اس کی بھی مثالین دیئے کے بعد لکھتے ہے ) اور بھی اس لیے کہ اس امام کی افت وجرف میں اس لفظ کے جرمعی متصورا کرم کی لفت کے خلاف متصاما میں نے اس کوائی لفت وجرف پڑھول کیا (اس کی ایک مثال دیکر آ کے لکھتے میں ) اور بھی اس لیے کہ حدیث کا افتظ میشتر کے یا مجمل یا جنیقت وجواز دونوں کا محمل تھا، بس امام نے اس افتظ کوائے ہے جوازہ می براہ تھا۔

وجاز دونوں کا محمل تھا، بس امام نے اس افتظ کوائے ہے تھی برمحمول کرایا جو اس کے ذبات کے ترب ترین تفاط الانکہ وہاں حدیث کے لفتظ ہے دو سرائیتی مرافقا۔

الفاظ حدیث کے محالی اور مقامی ہے گئیں اور ان کی تشری ونشر ہیں ایر کی ان ان کی تشری ونشر ہیں ایر کے الفاظ حدیث کے محالی اور مقامی کے تھی اور ان کی تشری ونشر ہیں ایر کی ان ان کی تشری ونشر میں ایر کیا ہوں کی تشری ونشر کی تا ہوں کا کہ کے معالی اور مقامی کے تعرب اور ان کی تشری ونشر کی تا ہوں کا ان ان کی تشری ونشر کی کا معالم کی تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کا کھی کی تا ہوں کی تالی کو تا ہوں کی تا ہوں کی تا ہوں کی تھی کو تا ہوں کی تا ہوں

جہتدین اور علما کے درمیان اختلاف رائے تو کوئی جیرت کی بات نہیں ہاں البتدا کر جیرت ہے تو اس بات پر کہ بقول شیخ ابن تیمیہ جہتد کو دلالت حدیث کی معرفت ہی نہ ہو ۔ میری حیرت کی وجہ یہ کہ لفت وعرف اور دلالات الفاظ کی معرفت جمتد ہوئے کے شرا اکا جس سب سے اہم شرط ہے ، چوشن لفت ، کلام عرب اور دلالات الفاظ ہی سے واقف نہ ہووہ جہتد ہی کے فکر ہوگا ؟

شاتوان سبب نے جہتد ہے کہ اس حدیث میں اس مسلم کی دلالت نہیں ہے ، اس سبب اور اس سے پہلے والے سبب میں فرق ریہ ہے کہ پہلے والے سبب میں وہ بہی نہیں چاہا کہ پیافغلا اس مقبوم پر ولالت کرتا ہے یانہیں؟ کیکن اس ساتو میں سبب میں ولالت لفظ کی جہت سے تو واقف ہے گر اس ولالت کو وہ درست نہیں سجھتا ، کیوں کہ اس کے پاس جو اصول این وہ ایل ولالت کورد کررہے ہیں۔

ا محوال سبب الهام الفظ حدیث کی دلالت سے تو واقف ہو کر اس کے پاس ایسی

دلیل موجود ہو جوائن دلالت کے مغارض ہواور پہ تابت کر رہی ہو کہ یہ دلالت مراونیس

ہے۔ پھر آگے چال کر لیستے جی کہ یہ بھی بہت وسے یاب ہے اس لیے کہ اقوال والفاظ کی

دلالتوں کا تعارض اوران بی بعض کو بھی پر ترقی کہ یا بہ برتا پیدا کئار ہے۔

دلالتوں کا تعارض اوران بی بعض کو بھی پر ترقی کہ یا بید برتا پیدا کئار ہے۔

کہ حدیث کے مغارض ایسی دلیل موجود ہے جواس حدیث کے صعف یا تنے اورا کر قائل

تاویل ہوتو تاویل پر دلالت کر رہی ہے۔ لیکن وہ وہ کی ایسی ہوجو بالا تقاق اس حدیث کا جاتے اورا کر قائل

عغارض سے کی صلاحت رہی ہوجالا کوئی آسے ہو باحدیث ہویا پھر ایمارے ہو۔

عزارش سے کی صلاحت رہی ہوجالا کوئی آسے ہو باحدیث ہویا پھر ایمارے ہو۔

عزارش سے کی صلاحت رہی ہوجالا کوئی آسے ہو باحدیث ہویا پھر ایمارے ہو۔

عزارش سے کی صلاحت رہی موجود سے جو اس موجود کا دروال اور آخری سب بیہے۔

کہ حدیث کے معارض کوئی ایک چیز ہو جو اس حدیث کے ضعیف ہونے یا منسوخ ہونے یا منسوخ ہونے یا منسوخ ہونے یا مول کے مو موول ہونے پر ولالت کر رہی ہو ،کین وہ چیز یا اس کی جنس دوسرے امام کے نز دیک معارض نہویا پھر در حقیقت وہ معارض رازج نہ ہو۔

ترک حدیث کے بددن اسباب بیان کرنے کے بعد شیخ این تیمید نے جو تھیقت پہندانہ، اور بصیرت افر وزسطور کھی ہیں وہ ان تمام کو گوں کوچٹم عبرت سے بغور پڑھنا چاہیے جو الشختے ہیں تا دانی اور کم علمی کے باعث ایمر مجبدین پرترک حدیث اور مخالفت سنت کا الزام لگاتے ہیں، شیخ کھتے ہیں کہ بیدن اسباب تو بالکل ظاہر ہیں، اور ممکن ہے کہ بہت کی اطاد بیٹ کوترک کرنے میں عالم (جمبد) کے پاس کوئی الیمی دلیل اور جمت ہوجس پرہم مطلع نہیں جاس کے کہ عمل کے مدارک نہت وسیح ہیں، اور علما کے باطن ہیں جو کچھ ہے ہم اسب پرمطلع نہیں ہیں، اور عالم (جمبد) کبھی اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے ، کھی ظاہر نہیں کرتا ہو اور اگر وہ اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے ، کھی ظاہر نہیں کرتا ہو اور اگر وہ اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے ، کھی ظاہر نہیں کرتا ہو اور اگر وہ اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے تو وہ و دلیل بھی ہم تک پینچی ہے اور بھی نہیں جہتی تا ور اگر وہ اپنی دلیل ظاہر کرتا ہے تو وہ و دلیل بھی ہم تک پینچی ہے اور بھی نہیں جاتی ہو جاتی تو بھی ہم اس کے موضع احتجاج اور وجی نہیں جاتی ہو جاتی لیے اس کی دلیل ہم تک پہنچ جاتی تو بھی ہم اس کے موضع احتجاج اور وجی زمین جاتی ہو وہ ای لیا ہیں کہ موضع احتجاج اور وجی زمین جاتی ہو وہ ای لیا ہیں کہ موضع احتجاج اور وجی زمین جاتی ہو وہ ای لیا ہم تک پہنچ جاتی تو بھی ہم اس کے موضع احتجاج اور وجی زمین جاتی ہو وہ ای لیا ہی کہ موضع احتجاج اور وہت اور وہ اپنی ایا ہے۔

(چاہر نورہ اپنی دلیل میں جاتی تو بھی ہم اس کے موضع احتجاج اور وجی نہیں جاتی ہو وہ ای لیا ہے۔

## البورويات امام زُفَر ـــ الله

#### حديث امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامذهب هو اكر تى تهى

سير اعلام التبلاء من مَهُدى: حَدَّثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهُدِى: حَدَّثنا عَبُدُ الواجد بن زِيادٍ، قَالَ: لَقِيتُ زُفَرَرَجِمَهُ اللهُ فَقُلْتُ لَهُ: صِرْتُم حَدِيثاً فِي النَّاسِ وَ ضُحَكَةً ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ قُلْتُ: تقولون: ادرء و االحدود بالشبهات، ثم حِئتُم إلَى أُعْظِمُ اللَّحَدُّودِ، فَقُلْتُم: تُقَامُ بِالشُّبُهَات، قَالَ: وَمَا هُو ؟ قُلْت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَالَيهِ وَسَلَّمَ: لا يُعْتَلُ مُسلِم بِكَافِرِفَقَاتُم: يُقْتَلُ بِهِ يَعْنِي بِالذِّمِّي وَالدِّمِّي وَالدِّمْ وَالدِّمْ وَالدِّمْ وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمِّي وَالدُّمْ وَالدُّمُ وَالدُّمْ وَالدُمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدَّمْ وَالدُمْ وَالدُّمْ وَالدُمْ وَالدُّمْ وَالدُّوا وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدَّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّمْ وَالدُّوالِمُ وَالدُّمْ وَالدُّولُولُولُ والدُّولُ والدُّمْ والدُّولُ والدُّمُ والدُّولُ والدُّمْ والدُّولُ والدُّمْ والدُّمْ والدُّولُ والدُّمُ والدُّولُ والدُّولُ والدُّولُ والدُّولُولُ والدُّولُولُ والدُّولُ والدُّولُ والدُّولُ والدُّولُ والدّ أَشْهِ لَذَكَ السَّاعَةُ أَنْسَى قُلْدُ رَجَعَتُ عَنْهُ " ثَرْجَم عيدالرحن بن ميدي نے كيا: بنم ــــ حدیث بیان کی حیدالواحد بن زیاد نے کہتے ہیں: میری امام زفر سے ملاقات ہوئی ، میں نے ان سے کیا جم اوگوں میں گفتگو کا موضوع اور غراق بن کے رہ گئے ہو، امام زفرنے اس کی وجه يو يكي الأعلى في كما بم لوك كيت موكه شبهات كي وجه عدما قط موجاتي بي يكن يمرتم ئے خود بی ایک بری حدکوشید کی وجہ سے نافذ کرویاء امام زفر نے فرمایا وہ کون ی حدہے؟ میں ية كها: رسول الله ( مسلى الله تعالى عليه وسلم) في فرمايا: كافر كفضاص بين مسلمان كول بنه كياجائي جبرات كبترين كه كافريتي ذي كفصاص من مسلمان ول كياجات كا امام رزفررد حمة الله بعالي عليه فرايا عن مين المي كواوينا تا بول كريس في المسكل سي برجوع كيا "قَلْكَ : هَلَكُذَا يَكُونَ العَالِيمُ وَقَافًا مَعَ النَّصِّ "رَّجَد: عِن كِرَّا مِول كرعا لم ك يكاخان بيه كردوز آن وعديت بيدويل في الخاج (كالماهية) (كالماهية) (145م) الماهية)

بيرواقعه الفقه والمتفقه ش كيموجود ي جي خطيب يغداد كادر حمة الله تعالى عليه) في بيان كياچنانچرا بال واقع كول كرف كيور فرمات بي "فلت: كان زُفَر بُنُ الْهُذَيلِ مِن أَفَاضِلِ أَصُبِحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَمَّا حَاجَّهُ عَبُدُ الْوَاحِدِ فِي مُنَاظَرَتِهِ وَفَتَ فِي عَضَٰدِهِ بِحُجَّتِهِ أَشْهَدَهُ عَلَى رَجُعَتِهِ خِيفَةً مِنْ مُدَّع يَدُّعِي ثَيَاتَهُ عَـلَى قَولِهِ الَّذِي سَبَقَ مِنْهُ بَعُدَ أَنْ تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ زَلَّةً وَخَطَأً وَكَذَلِكَ يَحِبُ عَلَى كُلَّ مَن احْتُجُ عَلَيْهِ بِالْحَقّ أَنْ يَقْبَلُهُ وَيُسَلِّمَ لَهُ وَلَا يَحْمِلُهُ اللَّحَاجُ وَالْحَدَلُ عَلَى التُّفَحُم فِي الْبَاطِلِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ بَلُ نَعْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل فيكمفه فإذا هو زاهق فه رجمه: من كرتا مول: زفر بن بذيل ابوطنيفه كمثا كرول من بدى فضیلت کے حامل ہیں، جس وفت عبدالواحد نے البیں دلیل دی اوران کے قول کی مزروی بیان کردی تو فوراعبدالواحدکواسیے مؤقف سے رجوع پر کواہ بنالیا۔اس خوف سے کہ الل ان لوگوں میں شار نہ ہوجا کیں جواسیے قول کی علطی طاہر ہونے کے بعد بھی اس پراڑے رہتے ہیں۔اب موقف کے خلاف ہے والل ملنے پر ضروری ہے کہ ہرایک اسے موقف سے رجوع کرے اور اس کی دلیل کوسلیم کرے اور تی واس جونے کے باوجود باطل معاملہ عين الكل يجود جدل سے بازر ہے۔ اللہ تعالی قرما تاہے: (ترجعه معنوالایسان) بلائم ت كوباطل يريعينك مارية بين توده ال كالمعجد تكال ويتابية بحلى وهمك كرره جاتاب (الفقه والمفتفقه، باب ادب الحدال فصل: السكوت، جلد2 مفحه 112 داران حوزي السعودية) الوث فقر عي ين مفي بول ين بها ي المال الألا يا ما كاكيونكم في من تقيام ال وقت واجب ووالعد كريت العدي الانتهام المائية خون کی مافظت بید کے لئے بریس کم یادی کراسان شان کی کافظت کا مرا

مفتی انجوی اعظی (دسته الله تعدالی علیه) شای ، در مختار ، محرالرا آن اور عالمگیری کے والہ
سے لکھتے ہیں ' آزادگوآ زاد کے بدلے بین قال کیا جائے گا اور غلام کے بدلے بین بھی قال
کیا جائے گا اور غلام کوغلام کے بدلے بین اور آزاد کے بدلے بین قال کیا جائے گا۔ مرد کو
غورت کے بدلے بین اور تورت کومرد کے بدلے بین قال کیا جائے گا۔ مسلم کودی کے
بدلے بین قال کیا جائے گا۔ حربی اور مستامی کے بدلے بین نہ مسلم سے قصاص لیا جائے گا
مدذی ہے ، ای طرح مستامی سے مستامی کے مقابل بین قصاص نہیں ۔ دی کوئل
مذذی ہے ، ای طرح مستامی سے مستامی کے مقابل بین قصاص نہیں ۔ دی کوئل
کیا ، قصاص لیا جائے گا اور قال کے بعد قاتل مسلمان ہوگیا جب بھی قصاص ہے۔

(بهارشریمت، متابات کابیان، ملل3، حصه 18، صفحه 781، مکتبة المدینة، کراحی)

#### افصل اول:امام زفر جرح،تعدیل کے میدان میں

ا نام زفر (دعب الله فعالی عدم کی توثین زیاد در محدثین سے منقول ہے لیکن بعض نے ان پرجر ہم می کی ہے اور اس میں غلو سے کام لیا ہے اور ان پر نفذ بھی کیا ہے چہانچہا بن سخد نے طبقات میں کہا تھ کہ یک نسی المحدیث بنشی یہ ترجمہ: زفر علم حدیث کے معدان محدث شف

وه طدیث میں بچھ می ندھے، پر اوی کے صفف کابیان ہے۔ اور الواتی الاز دی نے کہا ہے" زفہ عبد مز صنی العدی و الرائی" ترجمہ: زفر فدیمب اور رائے کے معاملہ میں نالیندیدہ بین نہ

#### ابن سندکی ادار زنرین بے بسیاد جو کا حوال

جہاں تک این معرک بات میے بین کر اور بل میں ان کا دور مقام در جزئیں کے ان کے بیان پر الکامیے اعتبار دور فوق کیا جائے ہے کہ سال میں بات بھی قابل کیا تا ہے کہ

ابن سعدا كثر وبيشتر مقامات براني استاد دافدي كى تقليد كرتے بين اوران كا نام كے بغير ان كاقول ذكركردية بي اورواقدى كوائل مدين كى طرح الل كوفها عائم اف تقال النذاالل كوفه كاذكر خيران كے بيهال شاذو مادري موتار و يكھے! حافظ اين جركيا كہتے ہيں" مستسار ب بن دثار أحد الأئِمَّة الأنبات تَابِعِيّ حليل وَثَّقَهُ أَحُمد وبن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِلِي وَالْعِجلِي وَآخَرُونَ وَقَالَ بن سعد لا يحتجون بهِ قلت بل احتج به الأئِمة كلهم وقال أبو زرعة مأمون ولكِن بن سعد يقلد الواقدى والواقدى على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العرَاق فَاعُلَم ذَلِك ترشد إن شَاء السلم" ترجمہ: محارب بن دار (معترائم میں سے بیل جلیل القدرتا لی بیل المام احد ، ابن معین ، ابوحاتم ، نسائی ، بھی اور ویگر ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے جبکہ این سعد نے کیا ہے کہ محدثين ان كولائق احتجاج نبيل بجھتے ، ميل (ابن جر) كيتا مول: ان سے تمام ائمه نے احتجاج كياب اورابوز رعه في ال كومامون كمات كين ابن سعدوا قدى كي تقليدكرت بي اورواقدی کے اندردیگر الل مدین کی طرح الل عراق سے الحراف ہے۔

(فتح الباري لاين حسر،المقلمة، حلد1،صفيحه 443 دارالمعرفة،بيروت)

#### حافظ نهبى كاامام زفركي بارث فيصله

علاده ازی بیریات بھی قائل کاظ ہے کہ حافظ ذبی نے سید اعلام النبلاء بھی فرمایا" قَالَ ابْنُ سَعُد: مَاتَ زُفَرُ سَنَهُ ثَمَانَ وَحَمْسِينَ وَمَاتُهُ، وَلَمْ يَكُنُ فِي الْحَدِيْتِ مِنْ مَانَةً وَلَمْ يَكُنُ فِي الْحَدِيْتِ مِنْ مَانَّةً وَلَمْ يَكُنُ فِي الْحَدِيْتِ مِنْ مَانَّةً وَلَمْ يَكُنُ فِي الْحَدِيْتِ مِنْ مَانَّةً وَلَمْ يَكُنُ فِي الْحَدِيْتِ لِمَانَّ الْمَسْعَةَ مِأْنَهُ وَلَهُ مَا مَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَعْلَمُ لِمَانِ اللّهِ اللّهُ مَانَّةً وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا مَانَ مَانِ اللّهُ مِنْ مَانِيلًا مِنْ مَنْ مَانِولًا لَا مُعْلَمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ مَانِّولُ اللّهُ مَانِّولُ اللّهُ مَانِ مَانِيلًا مِنْ مَانِيلًا مَانُ مُعْلِمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ مَانِيلًا مِنْ مَانِ اللّهُ مِنْ مَعْلَمُ وَلَمْ مَانِيلًا مِنْ مَنْ مَانِيلًا مِنْ مَانِيلًا مَانُ مَانُولُ اللّهُ مِنْ مَانِولًا مِنْ مَنْ مَانِيلًا مِنْ مَنْ مَانِولُ اللّهُ مِنْ مُعْلِمُ مَانِ مُعْلِمُ مَنْ مَنْ مُعْلِمُ مَانِيلًا مِنْ مَانِولُ اللّهُ مِنْ مُعْلِمُ مَانِيلًا مِنْ مُعْلِمُ مَانِيلًا مِنْ مِنْ مُعْلِمُ مَلْ مُعْلَمُ مَانُونُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلَمُ مَانُ مُعْلَمُ مَانُ مُعْلَمُ مَانُهُ مَانُ مُعْلِمُ مَانِ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِمُ مَانِيلًا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ م

وعوالعاد العالم المستحدة 45 العار الحصف العام

عافظ ذای میزان الاعتبال ایم 217 ش کیتے ہیں "زفر بن الهذیل العنبری مید الفقهاء والعباد صدوق و نقد ابن معین و غیرو احد" زفر بن بذیل ال چندفقهاء اور عابدون میں سے ایک معین اور دوسرول نے توثیق کی ہے۔

#### حافظ ابن عبدالبركاامام زفركے بارے فيصله

امام زفر (درصي الله تعالى عنه ) انتهائي پر بيز گار ، بهترين قياس كرنے والے ، كم كھے والے عنه ) مجتمع الله تعالى عنه ) مجتمع والے عنه الله تعالى عنه ) مجتمع الله تعالى عنه الله تعالى عنه ) مجتمع الله تعالى الله تعا

#### حافظ این حجر کاامام زفرکے بارے فیصلہ

بعید می افظ ما فظ این تجر (رضی الله نبعالی عنه سفلسان المدوان مین می اوا شکه این میرفت این فرق کشایجه کد و شفسه ایس منعیس و غیسرو احد کی جگه و شفسه غیرواحد و این معین کالفظ ہے۔

#### علم حديث كے إمام الحيث لن معين كا فيصله،

ابن سعدكى واقدى سے مرویات اور محدثین كا فیصله

الخضربيركما بن سعد كى واقدى سے جواس طرئ كى مرديات بيں وه لائق اعتماديس

يخارى كى شرى فتح البارى شل ب "ورواية ابن سعد له عن الواقدى، وهو لا يعتمد

"ترجمه: ابن سعد كي (اليخ استاد)واقدى سيديان كرده روايت يراعمادندكيا جائد

(فتح البارى لابن رحب، حلد8، صفحه 245 مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية)

ازدی کی زفر پر کی گئی ناقابل التفات جرح کا جواب

اور جہاں تک ابوائے الازدی کا معاملہ ہے توریہ بات واضح رہے کہ بعض دیگر

محدثین نے خودان پر جرح کیاہے اوران کوضعف قرار دیاہے۔ یی وجہ ہے کہ ہم ویصنے

ميل كه حافظ ذجي ميسدان الاعتسال مين متعدد مواقع يراز دي كرواة يرهم لكافي يرتفيد

كرت بن اور بخت انداز ولجه من نفزكرت بن بير چندمثالين و يكف "في ترجمه أبان

بس إسلحاق السندني:قال ابن معين وغيره إليس به يأس، وقال أبو الفتح ا

الأزدى:متروك.قلت: لا يترك، فقد وثقه أحمد والعجلي، وأبو الفتح يسرف في

المحرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المحروجين، جمع فأوعى، وجرح

عصلها بنفسه لم يسبقه أجد إلى التكلم فيهم، وهو المتكلم فيه، و ساد كره في

السمحمدين" ترجمه: ابان بن اسحاق مدنى كوابوات الازدى في مروك كها يبيان وي

كيتا بول: وه قابل ترك نبيل، ال كوامام احر بجل في فقة قرارويا جياورايوا في جري ميل

زیادتی کرنے بیں اور ان کی بحروجین کے تعلق سے ایک بری تعینی ہے اس میں انہول

نے بجروں راویوں کو جمع کیا ہے اور بہت ہے ایسے راویوں پر برس کی ہے جن پر از دی ہے

المران الاعتدال، حرف الف، خلد 1، صفحه 5، قار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت البنان) ميران الاعتدال المرب "قلت الايلنان في ميران الاعتدال المرب "قلت الايلنان في المرب ال

ياب على الن كى زبان سيخلاف واقعه بات تكل جالى ہے۔ (ميزان الاعتدال، حلد1 اصفحه 61، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت البنان )

#### امام زفر پر ضعف کا حکم لگانے والاء کاش اپناضعف جان لیتا

# ا من کی توثیق کے متعلق اقوال در الله تعلق اقوال در الله تعالی من عدم الله تعالی مده تعالی

جب کہ ان کے مقابلہ علی جنہوں نے امام زفر کو تقد قرار دیاہے وہ کی بن معین (رفعہ الله تعالی عند) میں جون جن دلعد اللہ کام میں ہیں۔ چنا بچرابی معین (رفعہ الله شعالی عند) فرمائے میں از فرضا جب الرائی ثقة مامون "ترجمہ: زفر صاحب رائی ، ثقتہ اور مانوں میں دوارہ الدوری، حلد 3، منتعدہ 503 سکة الدكر مد

#### الواصيع وصيال بن دكين رضي الديوال عنه

الانتهام في الترامي من المنطق المناس بن محمد المدرى عال منطق العالم عند المنطق المن و كان المعالم با

#### \_"ترجمه: زفر تفته اوراعماد کے لائق ہیں۔

( ابن أبي حاتم ،حلد3،صفحه 609،دار إحياء التراث العربي،بيروت)

لمحات النظر ش ب "قال يحى بن معين : سمعت ابانعيم يقول: زفربن هنديل من خيارالناس وأرانى أبونعيم منزل زفر بالكوفة في جبانة كندة في وسط الحبان و جعل ابونعيم يثنى عليه " ترجمه: يمي بن معين كتم بيل كريس ني الانعيم كوكتم بوت سنا كرزفر بن بذيل (رضى الله تعانى عنه به بهتر ين لوگول ش بيل من بيل من الانعيم كوكتم بوت سنا كرزفر بن بذيل (رضى الله تعانى عنه بهتر ين لوگول ش بيل من بيل در الدحات النظر ، صفحه 9 ، الدكتبة الاز هرية ، للتراث ، بيروت )

#### احناف کے مخالفین کاامام زفر کے بارے مؤقف

صافظائن حبان كااحناف اور بطور فاص امام الوحنيف (دصى المله تعالى عده ) كي ارك شل قلاف تعنت مشهور ب- ال كي اوجودوه امام وقررد حسى المله تعالى عده ) كي مارك شل كيت بين: "زفر بن الهُذيل بن قيس من بلعنبو كنيته أبو الهُذيل الْكُوفي و كان من أصحاب أبى حنيفة يروى عن يحيى بن هعيد الأنصاري روى عنه شدّاد بن أصحاب أبى حنيفة يروى عن يحيى بن هعيد الأنصاري روى عنه شدّاد بن حكيم البَلنجى وأهال المحوفة وكان زفر متفنا خافظا قليل الخطالم يسلك حركيم البَلنجى وأهل المحوفة وكان زفر متفنا خافظا قليل الخطالم يسلك مسكك صاحبه في قلة التيقيظ في الروايات وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعا إلى المحق إذا لاج له ومات بالبَصرة "رجمة وفرين في بين اوران كي جوام الوحقيد كي بين معيد الألفاري ند روايت كي جون اوران كي اوران حيثداد بن عيم المحق اور يكرا ال وفريد في بين مقن عافظاور الكيل الظاءاور سي مندو بن عيم الحق اورديكرا الله وفريد في بين مقن عافظاور الكيل الظاءاور الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور الكيل الظاءاور الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور الكيل الظاءاور الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور المحتال المحلوب بين مين بين عن المناس بين بين المقاري بين بين عن الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور المحتال الوحقيد كي طرح حديث بين مقن عافظاور المحتال المحتال بين معافظا والمناس بين بين معافظا والمعتال المحتال المحتال

سے جلدرجوع الی العق کرنے والے تھے۔ان کی وفات بھر ویش ہوئی تھی۔

(كتاب الثقات، علد6، 339 دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن الهند)

الوف: كونى بركزيدند مح كمام اعظم (دضى الله تعالى عنه) حديثول كمعاسل

میں بے بروائی برت سے بلکہ ابن حبان صاحب امام اعظم کے سخت مخالف تھے،ورنہ مم

حدیث میں جوامام ابوطیقہ کامقام ہے، ابن حبان اس سے کوسول دور ہیں۔

امام نسائي (رضي الله تعالى عنه)

المام نسائى دوضى الله تعالى عنه \_ في كل ال كونفة قرايديا بي - كيت بي "زفرين

الهذيل ثقة" رّجمه: زفر بن بذيل ثقد بير-

(الرسالة المتصلة بالضعفاء والمتروكين للنسائي ،صفحه 266)

البوعمر (رضى الله بعالى عنه)

الجواهر السيع في الله أبو عسر كان زفر ذًا عقل وَدين وَفهم وورع

و كسان اللقة في السعب السيسة "رجم: الوعرية كها: اما م زفرصا حب عقل واسله،

المحداد اورد بردست مسكرين كانتفاور مديث بن القديق

(البحق إهر المطنية في طبقات الحنفية، حلدًا أصفحه 244 مير محمد كتب عانه ، كراتشي)

امام نووى شافعى رضى الله تمالى عِنه)

مشهورشافی فقیهداور بحدث حافظایام نووک (رحسی الله معالی عنه) تهاریب

الاشتياء واللغاب 197/12 التي الصحيري: "كنان جنام عبايس العلم و العبادة وكان

ماحك عبرك الأربي الأربي الأربي الأربي الأربي القرور والاستان الم

محافظا فتحسى ردي اللاتعالي هاي

عافظاة بي كيانية المناف الموراد والمنافية والمنافية الرفت منافقة

بِأَنِى حَنِيْفَةَ، وَهُو أَكْبَرُ تَلَامِذَتِه، وَكَانَ مِمَّنُ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلَ، وَكَانَ مِمَّنُ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلَ، وَكَانَ مِمَّنُ جَمَعَ بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلَ، وَكَانَ يَعَلَمُ المَحَدِيثَ وَيُتُقِنَّهُ مَرْجَمِهِ بَيْلَ كَبَابُول : زَفْرِفَقَه كَ مَندراورا بِي وقت كَرْبِينَ تَلَامَدُه مِنَ كَرَبِينَ عَصَدفَة مِن المله تعالى عنه على المام الوحنيف (دحني المله تعالى عنه على المام الموقيف والمقافرة من المام الموقيف المراقان المين المام والمحديث المقافرة المنافرة المنافرة

#### امام دار قطنيي (رضي الله تعالى عنه)

موسوعه اقوال ابی الحسن کی ہے "قال البر قانی: سالت الدّار قطنی عن زفر بن الهذیل، صاحب ابنی حنیفة، فقال: تقة "ترجمه: برقائی کمتے بین کرش نے دار قطنی سے امام اعظم کے شاگردزفر بن بریل کے بارے یوچھا کہ وہ کیے تھے؟ انہوں نے عطنی سے امام اعظم کے شاگردزفر بن بریل کے بارے یوچھا کہ وہ کیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تقد تھے۔ (موسوعہ بقوال ابن الحسن دور بحلد 1 مسفحہ 284)

#### واہ!کیابات ھے امام زفرکی

صافظ الوقيم الاصهائي كمية إلى "كسنت اعرض الحديث على زفري فيسقول: هذا ناسخ عمدا منسوخ معذا يوعد به عمدا يوفض "زجريش المم زفري احاديث تحقي كياكرتا تحااوروه فرمات تحقيق أيماك مي يغيرون من يوقائل كمل ما وريد معزوك مهم و المعاورة المناورة من معزوك مهم و المعاورة المناورة المعاورة المعا

(سيراعلام التبلاء محلد7، صفحه 144 ،دار الحديث القاهرة)

#### امام زفرسے مرویات کی تعدادکی کمی کی وجہ

سير اعلام النيلاء شلب "حَدَّثَ عَنه: حَسَّانُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الكُرْمَانِي، وَأَكْتُمُ بِنَ مُحَمِّدِ، والديحيي ابن أَكْتُمَ، وَعَبُدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ، وَأَبُو نُعَيْم المُلَاثِي، وَالنَّعْمَالُ بِنَ عَبُدِ السَّلَامِ التَّيْمِي، وَالحَكُمُ بِنُ أَيُّوبَ، وَمَالِكُ بِنُ فَلَيْكِ، وَعَامَتُهُم مِن رُفَقَائِهِ وَأَقْرَانِهِ، لأَنَّهُ مَاتَ قَبَلَ أُوان الرَّوَايَةِ\_"رَجمه بحسان بن ابراجيم كرمانيءاتم بن محد، والديني بن التم ،عبدالواحد بن زياد، ابوليم ملائي يتعمان بن عبدالسلام يمي عم بن ايوب، ما لك بن قد يك اوران كزمان كرنقاء في ان س دوایت کی۔ان سےروایت کرنے والوں کی تعداد کی کی دجہ بیہ ہے کہمروی عنہ بنتے پہلے يى وفياست رحلت قرما كي - (مير اعلام النبلاء بسطله 7بصفحه 145 بدارالسديث، القاهرة)

اب يهال الم وفرس جواطاديث مروى بي البيل المام وفرس جواطاديث مروى بي البيل المام وفرست جواطاديث مروى بي البيل الم

# 

القضاء والقدرللبيهقي شرب "حَدَّثْنَا زُفَرُ بَنَّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَة عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا مِن تَفْسِ إِلَّا وَقَدُ كَتَبُ اللَّهُ مَدْخُلُهَا وَمَخْرَجُهَا وُمَا هِي لَاقِيَةٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّر، مَن كَانَ مِن أَهُلِ الْحَنْدِ يُيسِّرُهُ لِعَمَلِ أَهْلِهَا، وَمَنْ كَانَ مِن أَهُلِ النَّارِ لِيسَره لِعَسَلَ أَهْلِهَا" رجمه: بم سے صدیث بیان کی زفرین بنریل نے وہ الوطیقہ سے میں ا عبدالعزيز بن وقع سے بيمصعب بن معدسے بياسينياب سے اور بيرسول اللدر صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عيد راوي كرفر مايا في مرم رصلى الله تعالىٰ عليه وسلم ) في كروني جان السی بیس کے شن کے جنتی یا جہنی ہونے کے بارے اللہ (عدوجل) نے لکھنددیا ہواور جولکھا وبى است لكررب كاراك انصارى في عرض كى بارسول الشراير كل كيا عرورت ب رسول الله رصلي الله تعالى عليه ومسلم) فرمايا على كروه برايك ك لي (ال ككهروي كمطابق) آساني مياكردي جاتى ہے عصفى لكوديا كياتوال ك الدينتول واكك اعمال كرنے كن درائع بى بياد يے اور ش كائتى بوتا كليونا كيا ان كے ليے جنتى بولغ واللاعال كذرالع آسان كردي

### Marfat.com

والقطاء القطالية والمادة والمادة المادة المادة

مستدابي متعيه روايت ابي تعيم شلب عن زُفَر بنِ الْهُذَيلِ،عَن أَبِي حَنِينَةَةً، ح وَتُناعَبُ أَللهِ الْحَصَرَمِي، ثَنَا شَعْيبُ بن أيوب، ثَنَا مُصعَب بن البعقدًام، عَن دَاوُدَ الطَّالِيَّ، عَن أبي حَنِيفَة، ح وَنسا ابن المقرء، ثَنا أَبُوعُرُوبَةً، وَأَبُومُعُشِّرِ قَالًا إِنَّا عُمْرُو بِنَ أَبِي عَمْرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْحَسَنِ، عَن أبي حَنِيفَةً ، ح و حَدَّثُنَا الْقَاضِي عُمَرُ بَنْ أَحْمَدُ بَنِ عُمَرَ، ثَنَا أَبُو عَلِي بَنُ مُحَمَّدِ بن حَاتِهِ، عَنْ السَّرِي بَنِ نُوح، ثَنا مُوسَى بنُ نَصْرِ، ثَنَا بَشَّارُ بنُ قِيرَاطٍ، عَن أبي حنيفة، ح وَنْنَا أَبُو بَكْرِ بَنْ الْمُقْرِءِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْحَنْدِي، ثَنَا يُوسُفُ بَنْ يَعْقُوبَ النقاطِي، ثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ عَنُ عَلَقَمَةُ بْنِ مَرُثَدٍ، عَنْ يَلْحَيْنَ إِنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: دَجَلَتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا عَبُدُ اللَّهِ بُنْ عُمَرَ جَالِسٌ فَقُلْتُ للصاحبي الطُّلق بنا إليه فحلسنا مُعَهُ، فقلت له: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا مُتَقَلِبٌ فِي هَلِذِهِ الْأَرْضِيسُ، وَسُلَّفَتِي قُومًا يَقُولُونَ: لَا قَدَرَهُ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا فَقَال: آتِهِمَ فَأَحْدِرُهُمْ إِنَّا عَبِنَدُ اللَّهِ بِنَ عُمَّرُ مِنْهُمْ بَرِيءٌ ، وَإِنَّهُمْ مِنِي بَرَاءٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ أَجِدُ أَعُوْ إِنَّا لَحَاهَدُتُهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْشَأْ يُحَدِّثْنَا قَالَ: بِينَا أَنَا عِنْدُ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسُلُّكُمْ فِي النَّافُ مِنْ أَصْحَالِهُ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَابَ حَسُنُ الْوَجُهِ، ظَيَّبُ الرَّبِح، حُسُتُنْ النِّيَاتِ، حُسَنُ الْهِيعَةِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي اللَّهِ، قَالَ: فَرَدُ النَّبِي صَلَّى النَّالَةُ عَلَيْتِهِ وَسُلُّمُ السُّلَاحُ وَرُدُونَاهُ لَمْ قَالَ ادْنُو يَا رَسُولَ اللَّهُ ؟ قَالَ: نَعَمُ افْدُنَّا حَتَّى العصلى (كلتله بركه النبي صلى الله عليه وسلم المراق ما الايمان؟ قال: الإيمان بالله ومالانكه وكناه وكته وردساه والمارة يجوزه وسروس الله اقال صدفت، فعجنا يرس والم المساوعة عن من وروا إذا كان وعالم المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر

الصَّلادةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ: صَدَقَتَ فَعَجِبُنَا مِنُ قَولِه: صَدَقَتَ، قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعُمَلَ لِلّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ مَقَالَ: مَتَى السَّاعَة ؟ قَالَ: مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: صَدَقَتَ، ثُمَّ قَامَ فَانْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلُّم: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، قَالَ: فَطَلَبُنَاهُ وَهُوَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَكَأَنَّمَا الْتَقَمَتُهُ الْأَرْضَ، فَمَا وَ حَدْنَاهُ، وَلَا رَأَيْنَا شَيْعًا، فَأَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمُ لِيُعَلَّمَكُمُ مَعَالِمَ دِينِكُم، مَا جَاء نِي فِي صُورَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ فِيهَا، إِلَّا الْيَوْمَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ "هَذَا سِيَاقُ زُفَرَ، وَالْبَاقُونَ نَحُوهُ" لِينَ شَكِ بِينَ مَعْمَرَ كُمَّةً بِينَ عَل میں داخل ہوا، کیاد بھاہوں کہ وہاں عبداللہ ابن عمرتشریف قرما ہیں۔ میں نے اسیے ساتھی ے کہا: آؤمیرے ساتھ عبداللدائن عمرے یاس چلیں ،ہم سے اوران کے پاس جا کربید كے ـ میں نے ان سے عرض كى: اے ابوعيد الرحن إلى ان علاقول بين آتا جاتار جتا ہول، میں ان علاقوں میں ایک الی قوم سے ملاہوں جوتفزیر کا اٹکارکرتی ہے۔ آپ بدیات ان كرسخت غضيناك بوئے اور فرمايا: توان كے ياس جااور انہيں ميراييغام ديے كے عبداللداين عمران سے بری ہے اور وہ جھے ہے بری ہیں۔ اور سے تین مرشد فرمایا: ( لین قطع تعلق کا اعلان کردیا۔ )اگر برے پاس جنگیوہوئے توجی ان کے خلاف جنگ کتا۔ پروہ ہمل ہے حديث سنان في الكرزابك ون أم في وصلى الله تعالى عليه وسلم) كا فدمت يك طافر عے كمايك فولصورت أوجوان بمارت ماعظ فهودار دوس جوبهت الحى فوتبووالك مہترین لباس زیب تن کے ہوئے اور دائی دین واللے تفرانہوں سے آگریم فن ك: السلام عليك وانتي الله ارس الترديل الدينان علاريد) في اورا كيكان

کسلام کاجواب دیا۔ پھرعوش کرنے لگا کہ بارسول اللہ اکیا ہیں آئے کی اجازت عطافر ما ان جنی کرم روسلی الله تعالیٰ علیه وسلم ) نے آجیں اپنے قرب ہیں آئے کی اجازت عطافر ما کی ۔ (دوائے قرب اقدی بین آئے کی اجازت عطافر ما کی ۔ (دوائے قرب اقدی بین آئے ) یہاں تک کرخفور رصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ) کے بال بین میں اور این میں آئے کی کھٹوں شریف سے مس کردیے۔ اورعوش کیا: جھے ایمان کی متعلق بتائی تاہیے ، فی رصلی الله وعالی علیه وسلم ) نے فر مایا ''الله اورائی کی رصلی الله بالله و الله و مقدر و مقدر و من الله ''الله اورائی کے فرشتوں اس کی دیکھوں اورائی کے فرشتوں اس کی گرمایا ہوں اورائی کے درسولوں اورائی گئی کری تقدر کو مانو ، یہ من الله ''الله اورائی کے کہا کہ آپ نے درسلم کی اورائی کی اورائی کے درسولوں اورائی کی اورائی میں کراس سائل نے کہا کہ آپ نے درسلم کی اورائی کی کرائی کا درائی کی اورائی کی اورائی کی اورائی کی اورائی کی اورائی کی کرائی کی کرائی کا درائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کا درائی کی کرائی کا درائی کی کرائی کیا کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی ک

زمین نے نگل لیا ہو۔حضور نے فرمایا: میر حضرت جبریل تہمیں تبہاراد این سکھانے آئے تھے۔ جريل جب بھى جسشكل ميں بھى ميرے پائ آتے، ميں نے انہيں بيچان ليا مرآج جس صورت میں آئے البیل شربیجان سکا۔ عدیث کابیسیاق امام زفرے ہے۔ باقی بھی اس طرح کے بیل۔ " مسندابی خنیفه روایت ابی نعیم، جلد 1، صفحه 3-152 ، مکتبة البکو ثر، الریاض مستدابي حنيفه السي النَّا زُفَرُ بن الْهَذَيْلِ، عَن أَبِي حَنيفَةَ، عَنْ أَبِي الـزُّبَيْرِ، عَنَ حَابِرِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بُنَ مَالِكِ، قَالَ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ، حَدِّثْنَا عَن دِينِنَا كَأَنَّنَا وُلِدُنَا لَهُ، أَو نَعُمَلُ بِشَيْءٍ قَدْ حَرَثَ بِهِ الْمَقَادِيرَ، وَحَقَّتْ بِهِ الْأَقْلَامِ، أَمُ لِشَيْء نَسْتَقُبِلُ؟ قَالَ: بَـلَ لِـمَا حَرَتَ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَحَفَّتُ بِهِ الْأَقْلَامُ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَّلُ؟ قَالَ: اعْمَلُ؛ فِكُلُّ مُيسَرُّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ ﴾ إلى آخِرِ اللَّايَتِينِ رَوَاهُ مُعَدِّمُ لُهُ بِنُ الْحَسَنِ عَنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَنَحُوُّهُ حِدَّانَا مُحَمَّدُ النّ إِسراهِ بِهِ، ثَنَا أَبُو عَرُويَةَ، وَأَبُو مُعَشِّرٍ، قَالاً: ثُنَّا عَمْرُو، ثَنَّا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسْنِ، عَن أبِي حَيْدِهُ فَهُ، نَحُوهُ حِ وَثِنَا الْقَاضِي أَبُو أَحُمَلَهُ ثَنَا أَجُمَلُهُ بُنُ زُسُتَهُ، ثَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ السُمْ خِيسَ وْ، ثُنَّا الْحَكُمُ بُنُ أَيُوبَ، ثُنَّا زُفْرُ، عَنْ أَبِي حِنْيِفُهُ، عَنْ أَبِي الرَّبِيرِ "رجمناهم نے حدیث فی زفر بن بنریل سے زفر نے ابوطیفہ سے انہوں نے ابوز بیر سے اور ابور بیر سے جابرے كەمراقىرىن مالك فيعرض كى تارسول الله رصناى الله تعالى عليدونسلم أيمين وين كاليه مسئله مجها كيل كريم اى كے لئے بنى جدا ہوئے بين ميانى وي كرتے بين جو تقدير ميل ہے اور قلم سے لکھا جا چکا ہے یا کی اور چزرے کے لئے اس کا امرا کندہ سامنا کریں گے؟ او رسول الله ( حسلس الله تعالى عليه وسلم) سالغرافًا بين البلكة م أفتر براور في الكسلم وسك كمطابق كل كرية بين حاران الذوران كالبرزال كالياغرورت الميدي ومول الغور صلى

الله نعالی علیه وسلم ) نے ارشادفر مایا : تم ممل کرتے جائو، ہرایک جس کے لئے بیدا ہوا ہے اس کے لئے بیدا ہوا ہے اس کے لئے اس کے لئے بیدا ہوا ہے اس کے لئے اس جیے مل کرتے آسان کردیے جاتے ہیں پھرقر آن مجید کی رہ برسی ﴿ فَاهَا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَى ﴾ إلَى آخِر الْآيتين "(در جمه كنز الايمان) تووه جس نے دیا اور پر ہیزگاری کی اور سب سے اچھی کوچ مانا۔

(مستذابي حنيفه رواية ابني نعيم، تحلد 1، صفحه 30، سكتبة الكوثر ، الرياض)

#### \* ﴿ الله تابت ﴿ هُنَّهُ اللَّهُ تَابِتُ اللَّهُ تَابِتُ اللَّهُ اللَّهُ تَابِتُ اللَّهُ اللَّهُ تَابِتُ

ورؤية الله للنارقطني شي عب عن زُفَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسَ بَنِ أَبِي حَالِمٍ، عَنْ حَرِيرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَّرُ إِلَى الْقُمَرِ لِللَّهُ الْبُدْرِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبُّكُمْ عَزُّ وحَلَّ كَمَا تُدرُونَ هَادًا لَا تُنْطَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنَ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغَلِّبُوا عَلَى صَالَاةٍ قَبُلَ أَن تعرب وقَالَ أَن تَطَلُّعَ فَافْعَلُوا أَنْمُ قَرّاً ﴿ وَسَبَحُ بِحَمْلِ رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غيروبهسا كالزجمة وفريدوا يصالها ين بن الي غالدسه الهامل ويس سهاوريس جريز عددوايت كريت بين دراوي كيتم بين كيام رسول الله ومسلتي المله تعالى عليه ومسلم) کی خدمت افذان میں عامر سے کرآ ہے نے چوجویں کے جاند کی طرف ویکھااور قرمایا: المنظام المرابع فالزكر الكفة بواع جندهان محسوس أبيل كرت الحاطران مختريب صافت وشفافك للوزر برنظرا أتاحية التاطري الك مثلبان الله وعنزوسل كوريجه كالمجتدعيا عن عليه جي كوروالي بين كروي التين كروت كي كالري كالامت كي طرف ويجيل توجير لا تعقال وجدا المنظمة المراجعة الحاروي بالان بمركز لي براي بن الاركز بخدمها بالمستح

بیں) یس اگرتم سے بیہوسکے کہ بھی بھی من وشام کی تماز قضانہ موتو ایما ضرور کرو۔ (ترجمه عند الايمان) اور ايخ رب كوسرائے ہوئے اس كی باكی بولوسورج حميلئے سے بہلے اور اس كند الايمان) اور ايخ رب كوسرائے ہوئے اس كی باكی بولوسورج حميلئے سے بہلے اور اس كے و و بنے سے بہلے۔ (رؤية الله للدار قطنی، حلد 1 صفحه 242 مدكتبة المنار، الزرقاء الاردن)

## ☆☆☆باب الاعتصام بالسنة☆☆☆

مستدابى حتيفه الله عَن زُفَرَ، عَن أَبِي حَنيفَة، عَن عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ح وَتنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكْرِيًّا بُنْ يَحْيَى الْبَلْحِيُّ قَاضِي دِمَشْقَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَصْلِ، ثَنَا شَدَّادُ بَنُ حَكِيمٍ، عَنُ زُفْرَء عَنُ أَبِي حَنِيفَة، ح وَثنا ابْنُ الْمُقرِءِ، ثَنَا أَبُو بِشِرِ الدُّولَائِي، ثَنَا شُعَيْبُ بُنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو يَحيى الحِمَّانِيُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنُ عُبِيَدُ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ، كُلُّهُم، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلَ: رَأَيْدُكَ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ تَصْنَعُ أَرْبَعًا قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ حِينَ أَرَدُتَ أَنْ تُنخرِمَ رَكِبُتَ رَاحِلَتُكَ، وَاسْتَقْيَلْتَ الْقِبُلَةَ، وَأَجْرَيْتَ حِينَ انْبَعَثَتُ بَعِيرُكَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ الْبَيْتَ لَمُ تُحَاوِرُ الرُّكُنَ الْيَ مَانِي حَتَّى تَسْتَلِمَهُ، وَرَأَيْتُكَ تُلُونُ لِحُيْتَكَ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ تَتُوضاً فِي النَّعَالِ السَّبْتِيةِ قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَنَّعُ ذَلِكَ " رَّجَم ذُرُ الوحنية ے، بیعبیداللہ بن عمرے (ن)عبیداللہ نے بیروریٹ کی تھرین ایراہیم سے انہوں نے ابوری زکریابن تکی بھی قاضی ومشق ہے، انہوں نے تی عمد بن نفل ہے، انہوں نے شداد بن علیم سے مشداد نے زفر سے ، زفر نے الوحلیفہ سے (س) ہم نے تی ابن مقرع سے انبول نے ابوبشر دولالی سے انبول نے شعیب بن ابوب سے انبول نے ابو کی جمالی ہے انبول نے بی ابوحنیفہ ہے اور انہوں نے عبداللہ بن کرھے اور ان سب نے سعید بن الی

سعید اور سعید نے عبداللہ بن عمرے ، کہتے ہیں کہان سے کی خص نے سوال کیا : میں نے آپ کو چار طرح کے کام کرتے ہوئے ویکھاہے (اس کی وجہ کیا ہے؟) ابن عمر نے فرمایا: کون سے چار کام ؟ وہ لولا : میں ویکھا ہوں کہ جب آپ احرام یا عدھے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی سواری جارگاتی جیں تو اپنی سواری جارگاتی تاہد کا کرتے ہیں ، اور جب آپ کی سواری جارگاتی تو آپ احرام کی پایند یوں کو چاری کرتے ، بعنی احرام کی نیت کرتے ہیں 'اور جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو رکن بیائی کا استلام کے بغیر آ گئیں گررتے اور اپنی داڑھی کو زرد کرتے ہیں ۔ اور میں ورکن بیائی کا استلام کے بغیر آ گئیں گررتے اور اپنی داڑھی کو زرد کرتے ہیں ۔ اور میں دی تا ہوں کہ آپ کھال کے موزے میں وضو کرتے ہیں (شاید کھال کے موزے میں وضو کرتے ہیں ) جوابا ارشاد موزے میں وضو کرتے ہیں ) جوابا ارشاد خور ایک میں نے دسول اللہ درصلی اللہ علیہ وسلم ) کو ایسا کرتے ہوئے ویکھا تھا۔

(مُسَلَّدُ إِنِّي حَتَّقَيْةُ رُولَاتِ أَبِي تَعْيَمُ بَاتِ الْعَينَ وَجَلَّدُ 1 مُصَعِّدَهُ 179 مُكتبة الكوثر والرياض)

# 

على دارقطنى شلب "عَن رُفُر، عن الحدّاج بن أرطأة، عن خالد بن على على الحدّاج بن أرطأة، عن خالد بن على على على الله على عن على بن أبى طالب، قال من أراد أن ينظر إلى وضوع رسول الله ضلى الله عليه وسلم فلينظر، قال فغسل يديه، نم أخذ كفا من مناع في خصم واستنت نم أخذ كفا أخر فقعل من ذلك، نم أخذ كفا احر فقعل من ذلك، نم أخذ كفا احر فقعل من ذلك، نم مسح رأسة، نم احر فقعل من ذلك الله المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه عند المراه المراع المراه ال

عمرو ہے، جبکہ عمر وحضرت علی ابن ابی طالب سے کہ حضرت علی (دعبی الله تعالیٰ عنه) نے فرمایا
جورسول الله (صلبی الله تعالیٰ علیه وسلم) کے وضو کے طریقے کود بکھنا چاہے تو وہ د بکی لے۔
فرمایا: پس آپ نے اپنے ہاتھ دھوتے ، ہاتھ کی جھیلی میں یانی لیا اور اکیا کی ، ناک میں یانی والا پھرا یک جھیلی یا نی لیا اور ایسان کیا، پھرا پ
والا پھرا یک جھیلی یانی کی لی پھراسی طرح کیا، پھرتھیلی میں یانی لیا اور ایسان کیا، پھرا پ
جہرہ مبارک کوئین مرتبہ دھویا پھر ہاتھوں سمیت اپنی کہنوں کودھویا پھر سرکا سے کیا پھر یا وال کو اچھی طرح دھویا۔
(علل دار قطنی، حلد 4 بصفحہ 53 دار طیبہ الزیاض)

على دارقطنى مين سي عن زفر بن الهذيل، عن الحدّاج بن أرطاة، عَن المحدّاج بن أرطاة، عَن عَمْرِو بَنِ شعيب، عن زينب، عن عائشة رضى الله عنها، قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل وهو على وضوء ولا يتوضا "رّجمه: روايت بي فرين بريل سي ده حجاج سي ده حجاج سي ده حجاج سي ده حجارت عائش (ده سي الله فعالى عنها) سيراوى، قرماتى بين : رسول الله دسلى الله فعالى عليه دسلم، يوسد ليت ال حال ميل عنها سيراوى، قرماتى بوسر ليت كي بعد دوبار دوضو شرماتي سي وسد ليت ال حال ميل

(علل دارقطني، حلد15 مصفحه 162 ، دارطيبه، الرياض)

#### \*\*\* باب الغسل \*\*

البعجم الاوسط ش بي "نا زفر بن الهديل قال: فا يزيد بن أبي زياد عن عجد الرحمن بن أبي ليلي عن على قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السندي قال: فيه الوضوء وسألته عن السندي قال: فيه الغنل "رجمني سي عن السندي قال: فيه الغنل "رجمني سي عن السندي قال: فيه الغنل "رجمني سي عن السندي قال: فيه الغنل "رجمني من عن السندي قال: فيه المنافي في الم

مین نے رسول اللہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مذی کے بارے سوال کیا تو نی باک در صلبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمایا: اس سے وضواؤٹ جاتا ہے۔ منی کے بارے سوال کیا تو فرمایا: اس سے عسل (فرض ہوجاتا) ہے۔

(مُعَجَمَّمُ أَوْسَطَعُمَنَ البِمِهُ مِحمد، حلد6، صفحه 133 دار الحرمين ، القاهرة)

منجالين من أمالي أبي عبل الله بن معده ش ب "حدثنا شداد بن حكيم، حدثنا رفو بن الهذيل، عن أبي سعد البقال، عن أنس بن مالك، أن امرأة سناك النبي صنلي السد عليه وسلم، المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل؟ فالنبي صنلي السد عليه وسلم، المرأة ترى في منامها ما يرى الرحل؟ قال: إذا كنان ميها من يكون من الرحل اغتسلت "ترجم، جمين حديث بيان كي شداد بن عيم الرحل اغتسلت "ترجم، جمين حديث بيان كي شداد بن عيم الرحل من الرحل المتسال عيم الرحل المسال الما تعالى عليه وسنم المسحول كيا كرورت المن خواب من وه و يحد جوم ود كها الم قوام عيم من الرحل المنان الله تعالى عليه وسنم الرض موكاياتين؟) في المنان الله تعالى الما تعالى المنان الله تعالى المنان والله تعالى المنان والله تعالى المنان الله تعالى المنان الله تعالى المنان والله تعالى المنان المنان

(محالس بن أمالي أبي عبد الله بن مندو بمجلس أحر في ذي القعدة ، حلد 1 ، صفحه 181)

#### المسح على الخفين المسح على الخفين المسح

المعجود المجيور لطيراني شرائي "عن رُفَر بَن الْهُدَيَل، عن أبي حَنِيفَة الله المحدلي عن وُرَيمة عن النبي صلى عن حَنِيفة الله المحدلي عن حَرَيمة عن النبي صلى الله عن حَرَيمة الله المحدلي عن حَرَيمة الله عن النبي صلى الله الله علي المحقين المسافر اللائة أيّا على الله علي المحقين المسافر اللائة أيّا على الله عن والمالة علي المحقين المسافر اللائة أيّا على المسافر الله المحدالة الله المحدلة المحدلة

(معجم كبير لطيراني،ابوعبدالله جدلي، حلد4، صفحه 96، مكتبة ابن تيمية القاهرة)

#### ☆☆☆باب الحيض والنفاس والاستحاضة☆☆☆

(معمدم كبير لطيراتي، حلد24، صفحه 360 ، امكتبة ابن تهمية القاهرة)

## الصلوة ــــ كتاب الصلوة ــــ ا

#### الأمامة الأمامة المحادثة

مسدن ابن خنیفه على به عضام، عَن عَنْه، عَن الْهُدُیل، عَن أَبِي خَنِفَة حَ، وَ ثَنَا مَا مِن عَضَام، عَن عَنْه، عَن الْحَكَم بِن أَبُوت، عَن رُفَر عَنْ الْحَكَم بِن أَبُوت، عَن رُفَر عَنْ الله مَكْدُولُ أَنْ الله عَنْ الله مَكْدُولُ أَنْ الله عَنْ الهُ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَمِعَ صَوْتَ صَبِي فَأَحْبَنْتُ أَنْ أَسُرِعُ أَمَّهُ لَهُ، فَأَيْكُمُ أَمَّ السَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ ذَوِى السَّاسَ فَلَيُصَلِّ صَلَاةً عَيِيفَةً كَامِلَةً ، فَإِنَّ خَلَفَهُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ ذَوِى السَّاسَ فَلَيُصَلِّ صَلَاةً عَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ ذَوِى السَّعِيفَ الصَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ وَالْمَرِيضَ وَالْمَرِيضَ وَ السَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ السَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَ السَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ مِيانَ كَيا السَّعِيفَ وَالْمَرِينَ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

#### 

المعجود التعارب والعارب والعارب والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية

عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقٍ بُنِ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَى والسلب، السَّلَامُ عَلَى حِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ " : لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّيَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ " ترجمه: زفرين بزيل الوحنيفه عده ما دست ووقيل بن سلمه النا الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنهم كهاكرت شف "السّلامُ عَنكى الله ، السّلامُ عَلَى جبريل ، السّلامُ عَلَى رَسُولِ السله" الله يرسمنام مو، جريل يرسمنام مواورالله كرسول يرسمنام مو، تورسول الله الله تعالى عليه وملم) نة قرمايا: تم يول تدكيوك اللد برسلام بوكيونك وهو خود الاسلام يها يول كِمَا كُرُوكُ "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَجْمَةً اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَادُ أَنَّ مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ "مَام تحيتين اوردروداوريا كر كيال الله الماسك ال بي،ا\_ے بي ا آپ يرسلام موء الله كى رخبت اوراس كى بركات كانزول موسلام موجم يراور اللد کے نیک بنروں پر ۔ میں کوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکونی معبود میں اور گوائی دیتا ہول كرمر صلى الله تعالى عليه ومتلم الل كي بمركز اور رسول إلى الله تعالى عليه ومتلم الله على الله عليه ومتلم الله (معمدم كبير لطبراني وجلد 10مضحه 42 الكلة ابن ثبية -القاهرة

#### A K Kellellell K K K

مجالين من امالي ابي عبدالله بن فندنه على هے اتنا زفر بن الهذيل ، عن

مسعر بن كدام، عن عون بن أبي جديفة، عن أبيه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وبين يديه عنوة أو شبه العنزة والطريق من ورائها والمبارة " ترجمة بم عديث بيان كي زقر في انهول في معربن كدام سه بيون بن والمبارة " ترجمة بم عديث بيان كي زقر في انهول في معربن كدام سه بيون بن الى يحقد ساور بياسي والدب كتي بين : حضور (صلى الله عليه وسلم) في مقام الله بل المائية من المائية ويا نيزه نما في في حس كا كساوك كردت تهد من أمائي أبي عبد الله بن منده مناسات عرفي شعبان الحلد المفحه 37)

#### ☆☆☆باب الجمعة☆☆☆

مستدايى حنيفه سي "تُنَا زُفَر بن الْهَذَيْلِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، كُلُّهُمْ عَن نَنافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: مَنْ أَتَى الْحُمْعَةُ فَلَيْعُتُسِلُ" رَجِم: بمين حديث سائى زفر بن مِذيل نے ، زفر نے شی ابوطنیفہ سے ي رصلي الله تعالى عليه وسلم) \_ فرمايا: جوجعه ك لي استان وه آر سعيها (مستدابي حنيفة روايت ابي تعيم،صفحه 240،مكتبة الكوثر،الرياض) علل دارقطني بي ہے "عَنْ زُفَر بُنِ الْهَذَيْلِ، عَنِ الْيَحَمُّواج، عَنِ الرَّحْوي، عن منعل بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ ال أَذُرُكُ رَكِيعَةً مِنْ صَالِا فِ الْحُسْعَةِ فَلَيْضِفُ إِلَيْهَا أَخْرَى، أَوْ لَيْصَلَّ رَكِعَةً العسرى "زجمه روايت موفرين بزيل ساوروه جان سے اجارى مرى سے اور ، بجاران ميتن على الجهرا إلا براية عليه وملم عليه وملم عليه فر ما يا حضور رصلي الله تعالى عليه وسلام ف كانوس في جمعه الكاركيت يا في تووه اس ك عاته دوران کی لائے اور (فرایا) ایک اور زائعت رہے گئے۔ الله المحادث والمحال داروطني الجلد 9، صفحه 224 ، دار طيبة ، الرياض

علل دادقطعی می ہے "عَن زُفَرَ ، عَن دَاوُدَ بَنِ أَبِي هِنَدِ ، عَن الشَّعْبِيّ ، عَن الشَّعْبِيّ ، عَن عائشة قالت : فرصت الصلاة أول ما فرضت ركعتين إلا المغرب فإنها و تر فلما قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ المدينة زيد ركعتين ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ المدينة زيد ركعتين ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلَّى البَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّى البَعا "ترجمه: روايت عزفر سي داؤورين الى بهرساو الله على الله على الله على عنها ) عن فرما يا حضرت عائش في اولا دوركوت نما زفرض بولى الله (صلى دوركوت نما زفرض بولى الله (صلى عليه وسلم ) عربية تشريف السي الموروكون وركونون كامزيدا ضاف كرويا كيا اوروسول الله (صلى صلى الله تعالى عليه وسلم ) عربية تشريف المي قودوركونون كامزيدا ضاف كرويا كيا اوروسول الله دملى عليه وسلم ) عاوركوت نيون هن كي و

(علل دارقطني، جلد14، صفحه 278، دارطيبة، الرياض)

#### ☆☆☆باب صلوة المسافر☆☆☆

علل دارقطنی شریخ بین رکفر بین الهُدَیل، عن یُخی بن سعید، عن عبروره، عن عباشه، قبالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت رکعتین، شهرزید فی صلاة السعقیم رکعتین، شهرزید فی صلاة السعافی شریخه، و فران به لی کی بن سعید سه می فرده سی و شرکت صلاة السسافی شریخه، و فران به لی کی بن سعید سه می فرده سی و و و می الله و عبالی عنها، سی دادی فرده سی الله و عبالی عنها، سی دادی فرد سی الله و فرایا: پہلے جب مماز فرض بولی تو دور کھت بولی بعد بی می با کیا میا جبر مسافر کے لئے دوئی دور کھت کا اضاف

(علل دارقطني، حلد14 بضفحه 278 دارطيبة الرياض)

تاريخ اصبهان عن "عن رُفَر بَنِ الْهُدِينِ)، عن النَّجِينَ بن عَمَّارَهُ، عِن مقسم، عَن ابن عِبَّاس أَنْ رَعُولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيَّهُ وَمَثَلُمْ الْقَامُ بَاحِيْرُ أَرْجِينَ رَبُومًا وَلِيلَةً، فَصَلَى رَعَمَتُنَ "ثَرَجَّمَةً لَيْمُ وَثَرُّ إِنْ بَانَ قَارَهَ فَعَمَّ عَمَّوُهُ إِنْ

عبال سے روای: رسول اللہ رصلی الله تعالیٰ علیه وسلم ، خیبر میں جالیس دن اور راتیں مقیم رہے اور آب نے اس دوران دور گعت ہی نماز ادافر مائی۔

(تاريخ اصبهان،باب الالف،حلد1،صفحه 228،دارالكتب العلمية،بيروت)

#### الندان\_\_\_\_

المعجم الاوسط السيم"نا الْحَكم بن أيُّوب، عَن زُفَرَ بن الْهُذَيْل، عَن أبِي حَنِيفَة ، عَنْ عَلْقَمَة بُنِ مَرْتَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَزِينَ، وَكَانَ الرَّجُلُّ ذَا طَعَامٍ يُحْتَمَعُ إِلَيْهِ، ودُجُلُ مُسْحِدُهُ يُصَلِّي، فَبِينَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعْسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَنَهُ الْ عَلِيدُ مُنا حَزِنْتَ لَهُ ، فَذَكَرَ قِصَّةَ الْآذَانِ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَلَا أَنْ يُؤَذُّنَ إِيمِثُلَ ذَلِكَ أَبُو يَكُرُ ، فَمِرُوا بِلَالًا أَنْ يُؤَذَّنَ بِذَاكَ " رجمه: تميل حدیث ایک ایوب سے کم نے روایت کی زفرین بذیل سے زفرنے ابوحثیفہ سے انہوں نے علقہ بن مرشد سے علقمہ نے اس بریدہ سے انہوں نے اسینے والدسے: ایک انصاري يشاني كاحالت بمل رسول الدرصلي المله تعالى عليه وسلم) سك ياس سيهوكر كزوا حالانكدوه فخل بالدارهاءاوروه فخف حضود وصلى السله وعبالى عليه ومسلم ) كامتجديس وافل موا، نماز پر می بهل ای دوران ده پریشانی میل او تکھنے لگا، پس اس کے سوتے ہوئے ى ايك عنى الاسك يائل آيا در كين كان عن ترييع ممكن موين كي وجه جانبا مول مجراس فَ إِذَالَ كَا فَصَدِينِانَ كِيالِ إِلَى فِي إِن فِي إِلَى الله تعالى عليه وسلم ) في فرمايا: الوبر في محى اس طرق کی فروی ہے۔ تم بال سے بودوران افاق سے از ان کیے (معيد) (معلم المدين المدين المعلم الم

# الميام ـــــ

معجم صغيرلطبراتي السي من حدَّثنا الحكم بن أيوب، عن رفر بن الْهُ لَدُيل، عَنُ أَبِي حَنِيفَة، عَنِ الْهَيْثَم بِنِ الْحَبِيبِ الصَّيرَفِي، عَن عَامِرِ الشَّعْبِي، عَن مَسُرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنُ وَجُهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ تُرِيدُ الْقُبُلَة "ترجمه: بميل حديث سَالَى عَلَم بن الوب في الهول في روایت کی زفر بن بزیل سے اور زفر ابوحنیف سے انہوں نے بیٹم بن حبیب میر فی سے انہوں نے عامر معنی سے عامر مسروق سے اور مسروق امال عائشہ (دصی الله عنها) سے مروی کہ رسول الله على الله عليه وسلم) مير عير مكايوسه لين حالانكه آب روز عاسم موت (معجم صغيرلطبراني،من اسمه احمد، جلد1، صفحه 117 ، المكتب الإسلامي ، بيروت، عمان) مجالس من أمالي أبي عبد الله بن معدد شان معدد شازفر بن الهديل. إعن مطرف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ويقبل وجهي أين شاء حتى يسفسطر" ترجمه: بم سع حديث بيان كى زفر بن بذيل ف انبول تذروايت كى مطرف بن طريف سيمطرف في روايت كي عامر معلى سي عامر سروق سي سروق عائشر وعلى الله تعالى عنها) ــــــمروى فرماتي بين: رسول الله مسلى الله تعالى علية وتعلم ول على الروزة ر کھتے اور میرے پہرے کا بوسہ لیتے جہال سے جائے تی کدافطار کرتے۔ (مخالس من أمالي أبي عَيْدُ الله بن منده، مجلس أنحرفي الجزء النالث، حلة أ، صَفحة 90) علل دار تطني عن نے "حدثنا شادادين، حجيم عن روز، عن أبي حيفة عن عطاء بن يسار كذا قال سعيد بن المسيت أن رحلا أثى النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَليْهُ وسلك فقال: يا رسول الله أنظرت في ومعنان منعناه الحادث الرجع المسك

شداد بن جلیم مصفراد نے روایت کی زفر سے زفر نے ابوطنیفہ سے ریمطاء بن بیار سے، سعید بن مسینب نے اس طرح کا فرمایا ایک شخص نی رصلی الله تعالی علیه و مسلم ) کی ہارگاہ میں حاضر بہواور عرض کی بیارسول اللہ ایش نے رمضان میں جان بوجود کرروز ہ تو ڑا ہے۔اور چھرآ سے نوری حدیث بیان کی نے (آگیا ہے مین بہال تک ہی ہے۔)

(علل دارقطني، جلد10، صفحه 245، دارطيبه ، الرياض)

و تاريخ اصبهان من من عَبُدِ اللهِ ذَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ التُّهِينَةِي عَنْ حِبَالٍ بُنِ رُفَيْدَةِ، عَنْ مِسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قُولِهِ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ لَا تَعَدُّهُوا بِينَ يَكِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (الحجرات 1) قَالَ: لَا تَصُومُوا قَبُلَ أَنْ يَصُومُ نَيْنُكُم او حَدَّثْنَاهُ عَبُدُ اللَّهِ بُنْ جَعَفُر، ثِنا إِسْمَاعِيلُ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ، السنا السنع الله عن وُفر ومثلة يطوله "ترجمه: روايت بزفرين بزيل سووه كى بن عبداللديني بي وه جال بن رفيده سے ده مسرون سے اورمسروق حضرت عاكشر سے الله د ا عزرجن كان ول ﴿لاتعارَمُوا بِينَ يَدِي اللَّهِ ورَسُولِنه ﴾ (ترجه جين الايتان) اے ايمان والو! التداور ائن كرسول سن آكے تدروهو، كمطلب ك بارے بن آب فرمان بن اللہ کر بان کا نبیر بہتے کراہے تی کے دور ور کھنے سے منا روز و تاريخ الماريخ الله الماريخ المسهان، باب الزاء، خلد 1 أصفحه 373 دار الكتب العلمية، بيروت) تاريخ اصبهان من المنافي المنافقة عن حيال بن رُفيدة، عَينَ مُسْتِرَوْقِ بِينَ الْأَجْلَةُ عِنْ وَالْ الْحُلّالُ عَلَيْ عَالِينَهُ، فَقَالَتُ "يَا جَارِية، خوضي للسي للسراك بن المساول المساول المساول والمراوات والمراو عاجرة كيم والتي الراحكية عاملان والكارات والمناور والمناور والمناور والمناور والمناور والمناور والمناور والمناور

صَوْمُ كُمُ هَذَا؟ قَالُوا: إِنْ كَانَ مِنْ رَمَ ضَانَ أَدُرَ كُنَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ تَطُوَّعُنَاهُ، فَقَالَتَ: إِنَّ مَا الصَّوْمُ صَوْمُ النَّاسِ ، وَالْفِطَرُ فِطُرُ النَّاسِ ، وَالذَّبْحُ ذَبْحُ النَّاسِ ، وَإِنَّى صُمْتُ هُذَا الشَّهُرَ فَأَدُرَكُتُمُ رَمَضَانَ، وَإِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ جَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَلُّمُوا بِينَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ ترجمه: روايت ي امام زفرین ہذیل سے وہ یکی میمی سے وہ حیال بن رفیدہ سے وہ مسروق بن اجدع سے، كتية بين: بهم حضرت عاكشه (دصى الله تعالى عنها كل غدمت مرايا اقدى على حاضر موسة حضرت عائشہ نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ میرے بیوں کیلئے شربت بنا کرلاؤ،وہ لائی تو آپ نے قرمایا: اسے پیو، اگر جہیں مزید جاہیے تو کنیز کو کہدد بھے وہ مزید دیے گی، اگر میں روزہ وارىنە بونى نوخودىمىي دىنى، راوى كىنتى بىل جىم روز دوار تھے، تو حضرت عاكشەنے فرمايا جىم نے آج کون ساروزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا: اگر رمضان کا جاندنظر آگیا تو رمضان کا موجائے گا ورند بیال موگا۔حضرت عائشے فرمایا: جب لوگ رمضان کے دور سے رکھنا شروع كري تورمضان كاروزه ركھواور جب لوگ روز مے تم كر كے عيدالفطر كريں توتم بھي روز \_ يحتم كر كے عير الفطر كرو ، اور جب لوگ عيد الاسى كدن قرباني كرين حب تم قرباني كرو، ميل في تواس ماه (ليني شعبان) كاروزه ركها باورتم في رمضان كاروزه ركه لياء لوك اى طرح (رسول الله صلى الله تعالى عليه ومثلم سے) يال كرتے تھاؤيدا يت نازل مولى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعَدُّمُوا بِينَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (تاريخ المُنهَانِ، الباء، حله 2، صفحه 325، دار الكتب العليبة إيزوك) تاريخ بعداد على به الناطانا طالدين جيكيم عن رفز عن مسعر عن الْحِقْدَامِ بَنِ شُرَيْحٍ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَامِئِهِ ، وَالِتَ "كَانَ رَشِولُ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عِليْهِ

وسلّم يُؤتنى بالإناء فأبداً فأشرب وأنا حائض ثمّ يَشُرَبُ رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم ويضع فاه موضع في "ترجمه: شدادين عيم زفر سيمسعر سيم قدام بن شرح سيم قدام بن شرح سيم قدام بن شرح سيم والدست جو حجرت عائشه سي دوايت كرت بين ، فر ما يا حضرت عائشه (د صلى الله تعالى عله وسلم ) كى بارگاه من بين كا تشر (د صلى الله تعالى عليه وسلم ) كى بارگاه من بين كا برت لا يا جاتا ، بين بينا شروع كرتى حالا تكريم عند و مند ركت و الا تكريم مندر كت الله تعالى عليه وسلم ) كل بارگاه من الله تعالى عليه وسلم ) ين الله تعالى عليه وسلم ) كي بارگاه من بين كا بين الله تعالى حديد و مند و كل مند و كل يومند و كل مند و كلت مند و كل مند و كلت مند و كلت مند و كل مند و كلت و كلت و كل مند و كلت و كلت و كلت و كل مند و كلت و كل مند و كلت و كلت و كلت و كلت و كل مند و كلت و كل

(ثارياخ بغداد،باب محمد، حلد 1، صفحه 320، دارالكتب العلمية، بيروت)

### المع كتاب المع الم

علل دارقطنی شن به حدثنا شداد بن حکیم، عن زفر، عَنِ الْاعُمَشِ، عَنْ إِیْرَاهِیهِم، عَنْ زفر، عَنِ الْاعُمَشِ، عَنْ إِیْرَاهِیهِم، عَنْ الْاَسْوَدِ، عَنْ عائشة قالت: کنت أنظر إلی و بیص الطیب فی منفوق رَسُنون اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَیه وَسَلَّم وَهُوَ یلیی " ترجمہ: آم فَ عدیث ی منفوق رَسُنون اللّهِ صَلَّى اللّه عَلیه وَسَلَّم وَهُوَ یلیی " ترجمہ: آم فَ عدیث ی منفول فی منفول فی منفول فی منفول فی منفول فی الله الله الله الله الله عنفان عنها) من وَشُووَى چک دیمی تحقیق منفول الله عنفی وقت مین رسول الله کی من وَشُنووَى چک دیمی تحقیق منفول علیه الله علیه علی عنفی بعد 15 میفی حد 77 دارطیه الرباض)

معالله بن حکیم آنا الله بن معاول معاور بن الله بن معاور بن علیم آنا شداد بن حکیم آنا در الها آیا عن کیا جارج بن أرطاه عن این آیی محیح عز محاهد عن این آیی الله علیه و سلم زمن الحدیسة اللی عن کعت بن عجره آیه کان مع اللی عنی الله علیه و سلم زمن الحدیسة الله علیه و سلم زمن الحدیسة الله علیه و سلم نام ها مراه ها مراه

داسه) "رجمد: ممين خردى شداوبن عليم في المين وفرين في بل في الهين جائي بن ارطاة في البين المراطاة في المين ا

(محالس من أمالي أبي عبد الله بن منده محلس آخر عجلد 1 عصفيحه 223)

### هـــباب العمرة ــــه

(تاريخ اصبهان، باب الخاء ، طله 1 ، صفحه 350 ، دار الكتب العلمية ، يرو ت)

#### بجبج بجيات التساور الوالانواليو الوجديد

مستدانی حبیده فرایت کورتورای حبیده و تا اور دخت در خیان، نکا محمد از در حجان این حکام ایا الجمدی از علان، نیا عبادالله بین بردی،

تُنَا أَبُو حَنِيفَةً، حَ وَنَنَا أَجُمَكُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحِيم، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ بَزِيعٍ، عَنَ أَبِي حَنِيفَةَ، ح وَثْنَا ابْنُ الْمُقْرِءِ، ثَنَا الْمُفَصَّلُ بْنُ مُبِحَمَّدِ الْعَجَنَدِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا أَبُو قُرَّةً، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةً، ح وَثِنا أَبُو بَكُرِ المُقَرِءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ السَّلَامِ، ثَنَا مُحَدِّدُ بِنُ عَالِبِ، ثَنَا سَعِيدُ بِنُ سَلَمَة، ثَنَا أَبُو حَنِيفَة، ح وَثنا الطّلُحِيّ، ثَنَا حَعُفَرُ بُنْ أَحِمَدُ بِنِ عِمْرَاكَ، تَنَا مُحَمَّدُ بِنَ الْعَلَاءِ، ثَنَا مُضعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَة ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهِي عَنْ صَلَاةٍ بَعُدُ الْفَجَرِ حَتَّى تَطَلَّعَ الشَّمُسُ، وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمُسُ، وَعَنْ صِيَّامٍ يَوْمَيْنِ:يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَقَالَ: لَا تُسَافِر امْرَلَهُ ثَلَالَهُ أَيًّا مُ فَصَاعِدًا إِلَّا مُعَ زَوْجِهَا، أُو ذِي مُحَرَم هَذَا لَفُظ أبي يوسنف، وَرُورُ وَرُ اللَّهُ وَمُلِي اللَّهُ وَمُلِي اللَّهُ لِعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ﴾ في بحرت بعد حتى كهروري طلوع ندبو كاورعمر كي جب تك غروب كمن ندبوجائي ثماز يمنع فرمايا ــ اور دونول عيرول كے دنول ميں روزه ركھنے سے منع قرمايا۔ اور قرمايا: كوئى عورت تين دن يااس سے زائد مسافت کے لئے بغیر شوہریا محرم کے ہر گزننہ لکا۔ پیلفظ ابو یوسف اور ذفر کے ہیں۔ (مستلالي خنف روايت ابن نعيم، باب العين، حلد1، صفحه 162 ، مكتبة الكوثر، الرياض)

### الزكاة .... ه

حجان نے ابواسحان سے انہوں نے جارث سے اور جارث نے حضرت علی (رضی الله تعالی عنه) سے روایت کی درصی الله تعالی عنه سے روایت کی: رسول الله ( صلی الله تعالی علیه وسلم) نے قرمایا: گوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ میں نے معاف کردی جبکہ چائدی میں چالیسوال حصہ ہے۔

(علل دارقطتی، حلد3، صفحه 11، دارطیه ، الریاض)

علل دارقطنی میں ہے" عَن رُفَر بُنِ الْهُ ذَبُلِ عَن الْحَدَّ جَاجِ، عَن أَبِي الْهُ ذَبُلِ عَن الْحَدَّ جَاجِ، عَن أَبِي الْهُ ذَبُلِ عَن وَمِائَةِ دِرُهُم زَكَاةٌ فَإِذَا السَّحَاق، عَن عَاصِم، عَن عَلِي أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرُهُم زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَى دِرُهُم فَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَيِحِسَابِهِ" ترجمہ: زفر بن بِر بل ہے اور نہجان ہے جائ ایواسخاق سے نہاصم حضرت علی دوسی الله تعالی عنه سے اور نہجان سے جائ اور ہجائ الله تعالی عنه سے فرمایا: 190 درہم میں زکوة نہیں ہاں! جب 200 درہم بوجا میں تواس میں نکوة نہیں ہاں! جب 200 درہم بوجا میں تواس میں دائد ہے قاس کی زکوة ای حساب سے بوگی۔ درہم زکاۃ ہوگی اور جواس سے ذائد ہے تواس کی زکوۃ ای حساب سے بوگی۔ درہم ذکر الله عالی مارفطنی بحلد قاصف مو 160 دارطیعہ داریاض

ھــــ كتاب النكاح ــــــ

\*\* باب نکام الولی ۱۸۸۸

مجالس من امالی ابی عبدالله بن معنده شن من اشداد بن سکیم،

آنا زفر بن الهدیل، عن حجاج بن أرطاة عن الزهری عن عروة، عن عائشة عالت:قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا نکاح إلا بولی و السلطان ولی من لا ولی له "ترجمه: بمین فرری شدادین علم نے شراولور فرنے اکین تجائ بن ارطاق من لا ولی له "ترجمه: بمین فرری شدادین علم نے شراولور فرنے اکین تجائ بن ارطاق نے انہول نے نہول نے نزیری سے یو وہ سے مروه امال عالیہ در سلم نے انہول نے نزیری سے یو وہ سے مروه امال عالیہ در سلم نے فر مایا: ولی کے بغیر تکام میں اور جس کا کوئی دلی میں ان اور اس من امالی ابی عبد الله من مدالله من مدالله ابی عبد الله من مدالله من مدالله من امالی ابی عبد الله من مداله من امالی ابی عبد الله من مداله من امالی ابی عبد الله من مدالله من امالی ابی عبد الله من مدالله من امالی ابی عبد الله من مداله من امالی ابی عبد الله من مداله من امالی ابی عبد الله من مداله من المالی ابی عبد الله من مداله من المالی المالی مدالله من المالی مداله مداله مدالله می مدالله مداله مداله

### ۵۶ المتعة ۱۸ المتعة المتعة

على دارقطنى 117/4 مطوع الرياض ، اور معجم اوسط ين بين ين المُدُدُّ بَنُ حَكِيمٍ ، نَا زُفَرُ بَنُ الْهُدُيُلِ ، عَنُ يَحْنَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنُ أَبِيهِمَا ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنُ أَبِيهِمَا ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنُ أَبِيهِمَا ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنُ أَبِيهِمَا ، عَنُ عَبُرَ "رَجَمَد ، بَمَ فَي وَسُولُ اللَّهِ ، وَسَلَّمَ عَنُ مُتَعَبِّهِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ " رَجَم : بَمَ فَي مَرِي عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ مُتَعَبِهِ اللَّهُ الْمُوسَى الله تعالى عليه و الدي الله تعالى عليه و الدي الله تعالى عليه و الذي يَعْدِر عَنْ الله تعالى عليه و الذي يَعْدِر عَنْ الله تعالى عليه و الذي يَعْدِر عَنْ الله تعالى عليه و الله تعالى عليه و الله على عنه و منه منه فرايا .

(معجم اوسطامن اسمه النحسن، حلد3، صفحه 377، دارالحرمين ، القاهرة)

تاریخ بغداد فی بیت الله المنظاری عن الرائم ی عن عبد الله والحسن ابنی محمد بن سجی بن سجی بن سجی بن الله عن الرائم ی عن عبد الله والحسن ابنی محمد بن المحتفیة عن أبیهما عن علی قال : بهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن متعه المحتفیة عن أبیهما عن علی قال : بهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن متعه المستاه قال سلیمان دنم بروه عن زفر إلا شداد مرجم بن بم بن بیان کیاشداد بن عیم المستاه قال سلیمان دنم بری بن محدالساری با ورد بری بات برد الا مداد بری بن محدالساری با ورد بری بری الاحد من بری بن محدالله اور سن جو دروایت کرتے بین به دولوں این والد سے اور ان کے بی بری برالاد ورس بن جو کرفر بن بری رسول الله در صلی الله متعالی علیه وسلم بن عوروں بن محدالات بین رسول الله در صلی الله متعالی علیه وسلم بن عوروں بن محدالات بین دولوں این محدالات الله دولوں این محدالات محدالات الله دولوں این محدالات الله دولوں این محدالات الله دولوں این محدالات محدالات الله دولوں این محدالات الله دولوں این محدالات محدالات الله دولوں این محدالات الله این محدالات الله دولوں این این این این این الله این این ایک این الله الله این ال

#### ☆☆☆باب الجماع☆☆☆

معجم اوسط مین ہے" نیا زفر بن الهذیل عن لیت بن أبی سلیم، عن ثابت بن عبید، عن أبی مسعود الانصاری، أن رجلا أقبل إلی الصلاة، فاستقبلته امراته، فأكب علیها، فتناولها، فأتی النبی صلی الله علیه وسلم، فذكر ذلك له، فلم ینهه" ترجمہ: ہم نے حریث ئ زفر بن بزیل سے، زفر نے تی لیث بن الی سلیم سے لیث نے ثابت بن عبید سے اور ثابت سے ابو مسعود انصاری سے کہ ایک مخص نما لاک لئے کھڑا ہوا تو اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے بیوی کے ساتھ جماع کر لیا چروہ حضور پر تورد صلی الله تعالی علیه وسلم ، کی بارگاہ شر موا اور بیقصہ بیان کیا تو اس سے درول الله دول کے ساتھ جماع کر لیا چروہ درول الله دولی علیه وسلم ، کی بارگاہ شر موا اور بیقصہ بیان کیا تو اس سے درول الله دولی الله تعالی علیه وسلم ، کی بارگاہ شر موا اور بیقصہ بیان کیا تو اس سے درول الله دولی الله تعالی علیه وسلم ) کی بارگاہ شر موا اور بیقصہ بیان کیا تو اس سے درول الله دولیا علیه وسلم ) نے شخص نافر مانی ا

(معجم أو سطيمن است محمد، حلد7، صفحه 185 ، دار الحرمين ، القاهرة)

#### البيوع ــــ ال

#### 

مسندابی حبی**نه ت**ل ہے' عن زفر بن الهدیل، عن این جیفه، عن عباد

الكريم أين أمية، عن المسور بن معرمة، عن سعد بن مالك، قال: سمعت الله صلى الله عليه الله عليه و سلم يقول المعار أحق بسقيد " ترجمه المام زفر الوهنيف و معلى عبد الله عليه و سلم يقول المعارض الك سواوى، كمت بين من فر الوهنيف و ملى عبد الكريم سن مرسور ساور مورسور بن ما لك سواوى، كمت بين من في الله تعالى عليه وسلم كوفر مات موسل من المرسود من الله تعالى عليه وسلم كوفر مات موسل من المرسود من الله تعالى عليه وسلم كوفر مات موسل من المرسود من الله تعالى عليه وسلم كوفر مات موسل من المرسود المرسود من المرسود المرسو

### النجارة ....

### 

أَحْمَدَ، ثَنَا أَحُمَدُ بَنُ الْحُبَابِ الْحِمْيَرِي، ثَنَا مَكَّى بَنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَن سَعِيدِ بُنِ مَسُرُوقٍ، تَنَا عَبَايَةً، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَايَةً، عَنِ ابْنِ رِفَاعَة، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيبِ، عَنَ أَبِيهِ، ح وَثَنا ابنُ حَيَّانِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ أَحُمَدَ بُنِ رَاشِدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي جَدِّيفة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسُرُوقِ، عَنْ عَبَايَةً، عَنْ رَافِع بْنِ جَدِيجٍ: إِنَّ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِ الصَّدُّقَةِ، رَمَاهُ رَجُلُ بِسَهُم فَأَصَابَ مَ قُتَلَهُ، فَقَتَلَهُ، فَسَأَلُوا النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَـقَالَ: إِنَّ لَهَا أُوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا بِهَا كَمَا فَعَلْتُم، وَكُلُوا لَـفُـظُ زُفَرَ، تَـابَـعَـهُ عَـلَى هَذَا الْحَمُّ الْغَفِيرُ: سُفَيَانُ الثُّورِيُّ، وَشُعْبَةُ، وزَائِدَةُ، وَأَبُو عَـوَانَةَ، رَوَاهُ ضَـمُـرَةً، وَعُبِيّـدُ اللّهِ بنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بنُ مُسَرُوق، وَمُحَمَّدُ بنُ الْسَحَسَنِ، وَعَلِى بُنُ مُسْهِرِ، وَإِسْحَاقَ الرَّازِيُّ "رَجَه دَفْرِ بَن بِرُكِ الوطيف سے يہ سعیدبن مسروق سے بیرعمابیرے بیرائے والدے (س) ہم نے می سلیمان بن احمدے انہوں نے عبدان بن احمد سے انہوں نے احمد بن حیاب حمیری سے اور حمیری نے تی ملی بن ابراجيم سے اور انہوں نے ابوحنیفرے انہوں نے سعیدین سروق سے سعید نے عمالیہ سے عبابدنے محد بن عبابہ سے انہول نے ابن رقاعہ سے اور ابن رفاعہ سے روایت کی راقع بن خدت کے جواہے والدسے روایت کرتے ہیں (ر) ہم نے کا ان حیان سے اور پیشنے ہیں ابو بحرمحہ بن احمد بن راشدے اور ریوعبدالرحن بن عبدالعمدے اور بھونے بیان کی مير \_ وادشعيب بن أسحاق سنة جنبول سنة كي الاجنيف سے اور الوجنيف في سعيد بن مروق ہے بیر عمالیہ ہے بیرائع بن غلاق ہے کر زکرہ مشاور فول بیل ایک اون کو الک تحص نے تیر ماراجواس کے ذن کرنے کی جاکہ جالگا دردہ مرکباء انہوں نے ایس کے بارے

رسول الله در صلى الله تعالى عليه ومسلم، سے شرعی مسئلہ بوجیما، تو آب نے فرمایا: ان اونوں کی عادات و حشیوں کی عادات می بین توجب بید بدک جائے تو تم اس کے ساتھ ایسا ہی کر وجیسا تم نے کیا اور پھرائے کھالو۔

(مستدايي حقيقه رواية ابي تعيم، حلد 1، صفحه 120 مكتبة الكوثر ، الرياض)

### الحدود ....

سنن فارقطنى شب "نبا زُفَر بن الْهُدَيْلِ نا حَجَّاجٌ بن أَرْطَاةَ عَنَ عَمُرِو بن شُعيُبٍ عَن أَيهِ عَنْ حَدُّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: لَا يُقَطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " ترجمه: يم يت خديث بيان كى زفر بن فريل نے ، أبيل عِلَى بن ارطاق نے يرجم و بن شعب في اوريها بي ب اوران ك والدا بيئ وادائے راوى و كي يري كرسول الله و صلى الله تعالى عليه و سلم ) فريا : جود كاماته و دن ورتم يم عورى كرن في يرتكانا والله و

(سنن دارقطني، كتاب الحدود، حلد4، صفيحه 260 موسية الرسالة، يروت طبنان)

### الوراثتيي

معجد اوسط شرب "عَن دُفَر بَن الْهُدُوّل، عَن حَجَّاج بِن أَرْطَاهَ، عَن حَجَّاج بِن أَرْطَاهَ، عَن حَبَد الله حَيْنَا بِن أَبِي ثَبَّاتِ عَن حَارِين عَبْد الله عَلَّه أَنَّ أَحَويُ مِن كَانَتَ بِينَهُمَا أَرُضَ، وأَعْمَد أَحْدُولُهُ مَا النَّصِيهُ أَمَّهُ، فَمَانَتَ، فَقَسَّم وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَنهُما " رَجْنَ وَفَيْنَ الإِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنه اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَالل

والدہ کی وفات کے بعدرسول اللہ (صلبی الله تعالیٰ علیه وسلم) نے ان کی والدہ کے حصہ کی زبین ان کے مابین تقسیم فرمادی۔''

(معجم أوسط من اسمه محمد، حلد6، صفحه 146 ، دار الحرمين ، القاهرة)

### الجماد ....

معجم صغير المن عن زُفَرَ بنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي عَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمّ مُنَرِّلُ الْكِتَتَابِ، مُحرِي السَّحَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْرَابِ اهْرِمُهُمْ وزَلْسِرِلْهُمْ "ترجمه: زفر بن يزيل ساوربياساعيل بن الى خالدسے بيعبدالله بن الى اولى سے كرنى (صلى الله بعالى عليه وسلم) في جنگ اجزاب (خندق) كون فريايا: ال كتاب كونازل فرمانے واسلے مبادلوں كوچلانے واسلے ، جلد حساب لينے واسلے ، (باطل) الشكرول كوشكست وسين واسلان كوشكست وساوران كفدم الميروس (معجم صغيرلطبراني سن استنه احمد، جلد 1 ، صفحه 130 ، المكتب الإسلامي ، بيروت عمان المعجم الكبيرللطنواتي "نيارُفر بن الهُدُيل، عَن ابن أبي نجيح، عَن أبيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهُما، قَالُ:مَا قَاتِلَ النِّي صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِ فَوْمُنَا فَهِطْ حَتَّى يَدُعُوهُمْ "رَجِم: مَمْ الصريتُ تِيْكُارُ فِرْ إِنْ بِزِيلَ كَوْرِيلِعِ سَالِمِيل ابن الى جى سے البيل اسپے والد سے اوران كے والدان عباس بے راوى ، صور نے اس كى قوم سے جنگ ندى جب تك اسے پيلے امرازم كى وقوت ندر يے لين (معندم كبير لطيراني، جلد 11 مصفحه 132 منكنة ان تبنية ، القاهرة)

#### 

الطب النبري لاي نعيم المتعالى على عبد المتعالى على العبدال وعالى

حنيفة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عَيد الله بن مسعود، عَن النبنى حَلَّى الله بن مسعود، عَن النبنى حَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم، قال: ما وضع الله داء إلا وضع له دواء إلا السام والهرم، فعليك بألبان البقر فإنها تحيط من كل الشجر "ترجمه: رُفُر الرحنيف اوروه قيس بن سلم سي قيس طارق سياورطارق عبدالله بن مسعود سياورا بن مسعود في رصلى الله تعالى عليه وسلم ) في مايا: الله في الله تعالى عليه وسلم ) في مرايا: الله في الله تعالى عليه وسلم ) في موايا: الله في الله تعالى عليه وسلم ) في دواندركي موسوات موت اور برها بي كرايس تم كات ك ياري الله تعالى عليه وسلم )

(الطب النبري، لابي نعيم أصفهاني، باب ماء في تعلم الطب، حلد 1، صفحه 179، دارابن حزم)

### الدب كتاب الادب .... ا

معجو هيور يراث المهديل، عن رُفَر بَنِ الهديل، عَن أَبِي حَيِفَة، عَن مَعْنِ بَن عَلَيْهِ وَالْ مَا كَذَبْتُ مُعُدُ أَسُلَمُتُ إِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِن أَهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِن أَهُلِ الطَّالِف فِسَالَنِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَجُلٌ مِن أَهُلِ الطَّالِف فِسَالَنِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

اور پوچھے لگا: حضور کوکون می سواری سب سے زیادہ آچھی گئی ہے؟ میں نے کہا: طاقی اونگ جس کا ایک مونڈ ھا دوسرے سے بلند ہوتا ہے حالا نگررسول الله (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)
اسے نالیند کرتے تھے، پھر جب اس سواری کولایا تورسول الله (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)
نے فرمایا: یہ سواری کس نے تیاری؟ انہوں نے کہا: آپ کے رحال نے ، تورسول اللہ نے فرمایا: این ام عبد کو کہوکہ وہ (کوئی اور) سواری تیار کرے۔ پس وہ جھے واپس کردی گئی۔

(معجم كبير لطبراني، حلد10، صفحه174 مامكتية ابن تيمية، القاهرة)

(تاريخ اصبهان،باب الميم، حلد2،صفحه 295 دارالكتب العلمية،ييروت)

## امام زفر کے مفتی بہ مسائل بصورت ہوالا جوابا مشکرہ

### نماز ہیں بریض کے بیٹھنے کاانداز کیساہو؟

لص فرابی بیرے کہ مریض جے بیٹی کرنماز پڑھنے کی اجازت ہے،اس کے لئے بیٹے کی کوئی بیٹ متعین نہیں، جس طرح جا ہے بیٹے کی کوئی بیٹ متعین نہیں، جس طرح جا ہے بیٹے کی کوئی بیٹ متعین نہیں، جس طرح جا ہے بیٹے کی کوئی بیٹ ہیں "اند یہ قعد کیف شاء من تربع و غیرہ" ترجمہ: مریض جس طرح جا ہے بیٹے کرنماز پڑھے بین دوزانوں بیٹے یا جارزانوں۔

روسیله الزفر صفحه 72 دارخص بسلسله احیاء التران الاسلامی بیروت)
علامه شامی (دخیه الله تعالی علیه) نے نص مربی کرم پیش جمنے بیش کرنماز پر صف کی اجازت ہے الله تعالی علیه) نے نص مربی کرم پیش جمنے بیش کرنماز پر صف کی اجازت ہے الله کان السموض استقبط عنه الارکان الله عنی الله عنه الارکان الله عنی سنة من باب اولی "التی هی سنة من باب اولی " التی هی سنة من باب اولی " ترجمه کی گرفت جو کرمیت ہو وہ بررچہ ترجمه کی مخالف باری نے اس بنے قرض ادکان ساقط کرد ہے تو بیت جو کرمیت ہو وہ بررچہ اولی مخالف بوری اسلامی بیروب)

#### الحام ز فر (رضى الله تعالى عنه كامذهب

منزيب كفريش شهدى الميت من منظم علامة ماى وحدة الله تعالى عليه المستعلة الاولى عن المستعللة الاولى عنداله تعالى عليه المستعلة الاولى عن المستعللة الاولى عنداله المستعلة الاولى عن المستعلة الاولى عنداله المستعدد المستعدد

كفراكر \_ كااورالنا بجهائے گاجس طرح قعدہ اولی وقعدہ اخیرہ میں كیاجا تا ہے۔ (وسيلة الزفر،صفحه 72، دارخضر، سلسله احياء التراث الاسلامي، بيروت) بيراس كے بعد علامہ شامی نے مریض كے مرض اور اى لحاظ سے تماز بر صفے كے انداز کی وضاحت بیان کی ہے۔ جے سہیل ملخیص کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جو محض بوجہ بہاری کے حقیقتاً کھڑے ہو کرنما زیر صنے پر قادر نہیں یا حکما کھڑا مونے برقادر بین ، تو ان صورتوں میں بیٹے کر رکوع وجود کے ساتھ تماز برا ھے۔علامہ شامی لكصة بين "فاذات عذر على المريض القيام حقيقة أو حكماصلي قاعدابركوع وسحود "عبارت كامفيوم وبى ہے جوعبارت سے اوپرلكمائے۔ (وسيلة الزفر،صفحه 73، دارخضر, سلسله احياء التراث الاسلامي، بيروت) اس کے بعدعلامہ شامی در حسمة الله تعالیٰ علیه سے بیان کیا کہ اگر کوئی بین کررکوئ و بحود کے ساتھ تماز تیں بڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کراشار ہے۔ سے تماز بڑھے۔ لکھتے ہیں "فسسان تعدرالركوع والسخودصلي بالايماء قاعدا وجعل ايماءه بالسحود أحفض من ايمانه بالركوع فان جعلهما في الاينتاء سواء لايصح لفقد السحود حقيقة او حكمامع القدرة " روسيلة الزفر،صفحه 74،دارخضر, سلسله احياء التراث الاسلامي،بيروت) چرعلامہ شامی نے ووصورت بیان کی جس میں مریض بینے کراشارہ بھی جیں کر سكتا چنانچه "فان لم يقدرعلي الايساء قاعدااوماء بالركوع والسيجود مستلقياعلي قيفياه اوعبلي حنبه الايمن او الايسر و الاول افضل "ويستحب للمستلقي أن يسجعل تحت راسه و سادة ليصروجهه الى القبلة" ترجمه الروه بيم كرا ثارك ے بھی نما پڑھنے پر قادر نہیں تو وہ جیت لیعنی سیدھالیت کررکور کا وجود کا ارشارہ کرے یا دائی روبا کی کروٹ پرلیٹ کراشادہ کر افزادہ کر ا

مستحب بیرے کرسیدهالینے والاایے مرکے نیج ایک تکید کھنا کہاں کا چرو قبلہ کی طرف موجوب بیرے کہ سیدها لینے والاا مین مرکے بیجا بیک تکیدر کھنا کہاں کا چرو قبلہ کی طرف موجوب کے سیدون الاسلامی میرون موجوب کے سیدون کے سیدون کے سیدون کے سیدون کی موجوب کے سیدون کی موجوب کے سیدون کے سیدون کے سیدون کے سیدون کی موجوب کے سیدون کے سیدون کی موجوب کے سیدون کے

اس کے بعدعلامہ شای نے مریض کی اسی حالت بیان کی جس میں تمازمعاف

بوجاتى - يناني كصير إلى "فأن تعدالا يساء بالرأس اخرت عنه الصلوة القليلة

وهي صلوة يوم وليلة وان زادت على صلوة يوم وليلة لم يحب قضاء هاعليه

إذاصنح وأن كان يفهم مضمون الخطاب على ماعليه الاكثروهو الاصحوان

مات في مرضه لم يحب عليه الايصاء بهاوان كانت قليلة وكذاالصوم

والا يصبح الا يساء عندنا بالعين والا بالحاجب والا بالقلب" ترجمه: إس الرمريض

مرك اشارك عن مازندر صلاقال سايك دن كي تمازكومو خركرديا جاسكاااور

اگرایک دن سے تمازی اس عال میں زیادہ ہوجا کیں تواس پران کی قضاوا جب نہیں اگر

چەبعدىلىن تىزىسىڭ بىلى بوچائے ادراگر چەبات دغيره جھتا بوءاسى براكتر فقنهاء بين اور يى

و اوراگرای مرض مین ای حال مین مرجائے توان تمازوں کے فدیدی وصیت کرنا

ایمی ضروری نیس اگر چدلیل بی کیول در مول مین عمر روز نے کا بھی ہے۔ ہمارے احداف

كرزد بك أنكه الرول كارشازه عنماز في نين

(ومثيلة الزفر اصفيحه 6-75 دار عصر إسلسله استياء التراث الإسلامي بيروت)

مبارير 2

#### 

نفرن نوبی بید به کونلی بر مصفر والا دورانون یا جازانون مینی باتی مارکردش طرح چاپیده کرنماز برده مکتاب میلاند شاکان حسد الاسد میدانی عاب کلیستایی "نص

السدهب في هذه: انه يقعد كيف يشاء كماقالوافي صلوة المريض "ترجمه الله يرصف والاجس طرح عام بير كم كرنماز يرصف عيها كمريض كياد عمم مرد (وسيلة الزفر وصفحه 77 دار خضر سلسله احياء التراث الاسلامي ويروت)

#### امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامذهب

امام زفر (دسمة الله وعبالي عليه) كالمرب بيرب كه قل بين كريز هي بين بيني المراز تشهد والا بهو ( عمر جب قراءت كر ب قوماتي قيام كى طرح بى با عرب بين جس طرح قراءت كر وقت با تعرب با تعرب با تعرب جات بيل اور بيا ختلاف صرف افضليت بيل به با تى جائ بي جارزا فويا جس طرح بحى بين كرنماز پردهى جائ جائز به ( بهتر بيرب كه يالتي مارت كى جائز ب ( بهتر بيرب كه يالتي مارت كى بجائة شهدكى بيئت بيل بين اجتماح الله مرشا في تصلاته بجائة المنشهد "ترجمه: بين كافل في صلاته كهيئة المنشهد "ترجمه: بين كول كافل برخ هي والانشهد من بين بين الاسلامي بيرووت) دوسيلة الزور صفحه 77 دوار خضور سلسلة الحياء التراث الاسلامي بيرووت)

#### لوث

مذكوره دولول مملول مين برطرح بينها جائز بيد فيهاء كاختلاف من فيمين الفيل مين بهاورافعل مديد كرشهد كي طرح بينها جائز بينا كريد ايد 541/2 اور تسبين الحقائق مين بين واختلفوا في كيفية القعود في غير حالة التشهد فروى عن ابى حنيفة أنه محير إن شاء احتبى وإن شاء تربع وإن شاء قعد كتا يقعد في التشهيد و بين أنبي يوسف أنه يحتبى لتا روى أنه عليه المنافرة والسلام كان يصلى في آخر عمره محنيا وعن محتد أنه التربع وعن رفر أنه يقعد كتا يقعد بينا في حالة التشهدي في آخر عمره محنيا وعن محتد أنه التربع وعن رفر أنه يقعد كتا يقعد في التي حالة التشهد؛ لأنه عهد مشروعًا في الصلاة وهو الدختار "راجمة طالت

تشہد کے علاوہ بیٹھے کی کیفیت میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم سے مروی ہے کہ جس طرح جائے بیٹھے۔ اگرون بیٹھے، یالتی مارکر یا تعدہ کی شکل میں، جبکہ امام ابو بوسف سے مروی ہے کہ اگروں بیٹھے کیونکہ جشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں احتباء کی بیت میں تماز پڑھی، امام جمد سے مروی ہے کہ یالتی مارکر بیٹھے، امام زفر سے مروی ہے کہ بیاتی مارکر بیٹھے، امام زفر سے مروی ہے کہ تیاتی مارکر بیٹھے، امام زفر سے مروی ہے کہ تیاتی مارکر بیٹھے، امام زفر سے مروی ہے کہ تیاتی مارکر بیٹھے، کیونکہ اس کا نماز بیاس شروع ہونا معلوم ہے اور یہی مختار ہے۔ رائیس الحقائی میں مختاب الصلوة بهاب الو تروالنوافل، حلد 1، صفحہ 176 معلوء مص علی مناز بیر میں ہے اختلاف فی تعیین الأفضل و انہ کا شبک فی حصول الحواز علی آی وجہ کان" ترجمہ: شہر میں ہے اختلاف تعیین کو شارت جا ہے بیٹھا جائے مائی کے جواز میں کوئی شک نہیں۔ المفل میں ہے، یاتی جس فرن کا جس الصلوة بهاب الو تروالنوافل، جلد 2، صفحہ 38، دارالفکر بیروت) (در بختار مع دوالفکر بیروت)

3/2

#### غائب شومرکی عورت کے اخر اجات کی صور ت

کی جورت کا شوہر عائب ہوگیا اول کی نہیں چھوڑ کر گیا کہ بیوی اس سے اپنا ضروری خرچنہ پورا کرنے ہوں اس سے اپنا ضروری خرچنہ پورا کرنے اور قاضی کے پاس کی کہ میر انفقہ مقرر کیا جائے اشوہر کے غائب بوٹ کی گرفی کے لیان کی کہ میر انفقہ مقرد کیا جائے اشوہر کا غائب بوٹ کا ثبوت ملنے کے بغد قاضی آئے ہوی کو ض کے کرایے ضروری اخراجات کو لئے کرنے کا فیصلان ما اور کہا جب شوہر واپس آئے گا تو قرض اٹا زے گا نیصر فرا اور کہا جب شوہر واپس آئے گا تو قرض اٹا زے گا نے کو اس مقتب اور فعت الامر الی کے سات واللہ رو گئے والے میں جلاف اٹا کہ واللہ اور کہا تا کہ دیا گئے گئے اور کہ دیا تا کہ دیا گئے گئے گئے اور کہ دیا گئے گئے اور کہ دیا گئے گئے اور کہ دیا کہ دیا کہ میں انداز ہوئے واللہ والم دیا کہ الاستادان واللہ والد و مامر ہا بالاستادان ہ

#### امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامدهب

امام زفر کافذیب بیرے کرقاضی کا ایما کرنا جا کرے۔ اور یکی مفتی ہے، ای پر نضاۃ
(Judges) کاعمل اور یکی امام ما لک، شافتی ، ایمن در سے الله تعالیٰ علیہ ) کافذیب ہے۔
علامہ شامی در حمد الله تعالیٰ علیہ کھتے ہیں "و عند زفر رخمہ الله تعالیٰ یقصی بھا و علیه
الفتوی و هو قول الآئمة الثلاثة و علیه عمل القضاۃ " ترجمہ: امام زفر در حمد الله تعالیٰ
عمل کے نزدیک قاضی کار فیصلہ کرنا در سے ہے اور ای پرفتوی ہے اور کی قول آ کر شلاہ
کا ہے اور آن ای پرقاضوں کا عمل ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحه 79، دارخض مسلسلة أحياء الترأي إلاسلامي، بيروت)

مستلنبر4

## Marfat.com

## کسی کے ناحق مقدمہ سے کسی کامال حاکم نے لیاتو

وسيلة الزفريس فع ي كومراحت سے بيان ندكيا۔

#### امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامذهب

مثلير 5

وسيلة الزفريل نفس مذبي كومراحت يست بيان ندكيا.

الحام زفر ردى الله تعالى عنه كاحدهب

و كيل بالتحصيرة اوروكيل بالتعاضي كوال برقد كريا والتعاضي كوال برقد كرين كاكولى المتعاضي كوال برقد كرين كاكولى ا افتيار نيل علامة الارجمة الله تعالى على اللهة بيل الله كيل بالحصومة والتقاضي

لابسلك قبض السال عند وفروحيه الله تعالى وعليه الفتوى لفسادالزمان واعتسد في البحر العرف كمالايملك للصلح احماعاب "ترجمه: امام زفرك نزويك وكل بالخصومه اوروكل بالقاضى مال يرفيفنه كرف كاما لك تبيل فسادزمان كي وجه ساب اك يرفتوى ديا جا تا به اور بحريل عرف پراعتما وكيا به حسل طرح اجماعى مسئله بيد به اب اك يرفتوى ديا جا تا به اور بحريل عرف پراعتما وكيا به حسل طرح اجماعى مسئله بيد به كروكل بالخضومة و بالقاضى ملح كاما لك نبيل اس طرح قضة كرف كاميم ما لك نبيل وسيلة الزفر مصفحه 84-82 دار خضر السلسله أحياء التراث الاسلاميي اليروب )

مسئلتبر6

#### مکان خریدنے میں خیار رؤیت کامسئیا،

ظاہر الروایہ خیاررویت سے متعلق یہ ہے کہ جس نے کی مکان کامحن یااس کا پیرونی حصد یکھا اوراسے خریدلیا تواسے خیاررویت حاصل نہ ہوگا۔علامہ شائی (رحمہ الله تعالیٰ علیه) کھتے ہیں: "وعنداصحابنا الثلاثة وحمهم الله تعالیٰ یکفی رؤیة الدارسی صحنها هو المسمی عندنا بالحوی "ترجمہ: امام اعظم ، امام الو بوسف اورام محروضی المله تعالیٰ عنهم) کے زدیک گرے می کود کھٹے سے خیار ساقط ہوجائے گا جے ہمارے بال الله تعالیٰ عنهم) کے زدیک گرے می کود کھٹے سے خیار ساقط ہوجائے گا جے ہمارے بال

(وسيلة الزفر عصفحه 84 ؛ دار خضر ، سلت له احياء التراك الاسلامي ، بيروت)

#### أمام ز هر روضي الله تعالى عنه كامذهب

امام زفر كالمرجب مير مي كدكرون كالمردوني عمد جب تك وكله ندلياجات خيار رويت ما قط كلي بهوتا "كواشترى رجل داراولم يرهانت له خيار الرؤية فلايسقط حيماره بسرؤمة الخارمين صحنها بل لايدمن رؤية داجل البيوت عندرو به يفتي "

ترجمہ: اگر کی شخص نے کوئی گھر خربیدااوراس کے کمرول کواندر سے نہیں دیکھا، صرف می کودیکھا ہے، توجب تک کمرول کا اندرونی منظر ندد بکھ لے خیار رؤیت سما قط ندہوگا۔ (وسیلڈ الزفر، صفحہ 84، دار خضر سلسلہ احیاء التراث الاسلامی، بیروت)

متلنبر7

### كيڑے كاتھان او رخيار رويت كامسنله

نص مذہبی بیر ہے کہ کیڑے کے تھان کود کھے کرخرید لینے سے خیاررویت ساقط ہو جاتا ہے۔ علامت الثلاث و حمد باتا ہے۔ علامت الثلاث و حمد باللہ تعالیٰ علیہ کھتے ہیں "و نسص اصحابنا الثلاث و حمد باللہ تعالیٰ اندیکفی رؤید ظاهرہ و یسقط النجیار به" ترجمہ: ہمارے اصحاب الله یعنی اللہ تعالیٰ عندم الدین اللہ تعالیٰ عندم بالا میں الدین کے طاہری المام کی دوستی البلہ تعالیٰ عندم سے خرادت فرمائی کے ظاہری اللہ تعالیٰ عندم کے اور آئی سے خیار دؤیت ساقط ہوجائے گا۔

(وسيلة الزفر؛صفحه 88؛ دار خطر، شلسبله احياء التراث الاسلامي، بيروت)

## اصام زفر رزمى الله تعالى عنم كاحدهب

## كا باوريم مفتى به ب جيما كمعلوم بـ

(وسيلة الزفر،صفحه 88ء دار خضر, سلسله أحياء التراث الاسلامي بيروت)

مئلتبر8

## امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامذهب

"لو كفيل رجل رجالا كفيالة نفس وشرط تسليمه للمكفول له في محسل القياضى وجب تسليمه فيه فلا يحوز في غيره و لا يبرأ بذلك عند ذفر رحمه الله تعالى وعليه الفتوى في هذا لا زمنة لتهاون الناس في اجانة المحقى" ترجمه: اگر كمى شخص في كفالت فن كي اور مكفول له يشرط كرلى كه وه المحقى " ترجمه: اگر كمى شخص في كفالت فن كي اور مكفول له يشرط كرلى كه وه السي يا من من حاضر كرك الأواس شخص برواجب جوگا كه طلب كرف براس قاضى المحلس فاضى مي معافر كرد يك قاضى كي محل بي سيدى المرك من معافر كرد المام زفر كن درك قاضى كي محل كي سيده المحمد منه و كار من معافرت كرف بي الوكول كي ست دوي كي وجب معافر كرف من معافرت كرف بين لوگول كي ست دوي كي وجب معافرت كرف بين لوگول كي ست دوي كي

(وسبيلة الزفر، صفحه 89-88، دارخضر سنسله احياء التراب الاسلاسي، بيروت)

#### ستلنبر9

نص ذہبی یہ ہے کہ اگر کسی نے تیج سلامت چیز فریدی پھر کی دجہ ہے اس بل عیب پیدا ہو گیا تو امام اعظم وایام مجمد در حسد البلد تعالیٰ علیما کا فرمان ہے کہ اب اس کی تیج مرا بحہ جائز ہے اور بھی مرا بحرے لئے یہ بیان کرنا پھی ضروری نہیں کہ عمل نے بلاحیب کے چیز فریدی تھی بھیب میرے یاس آگر پیدا ہوا ہے ہاں البلتہ موجود بحیے کو بیان کرنا ضروری ہے۔

### امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامنهب

امام زفراوراً بمد ثلاث (رصبی الله تعالی عنهم) كاند بهدیم كرن مرابح كرنے كے لئے بيضروري ہے كہوہ مشترى كو بتائے كہ ميرے ياس عيب سے ملامت آئى تھى عيب ميرے پال آئے كے بعد پيدا مواہے علامہ تا ك فرماتے بي "ولىسوانسے شيئياً سليمامن العيب فتعيب عنده بآفة سماوية أو بصنع المبيع ثم ارادأن يبيعه مترابحة فلابدمن بيان انه اشتراه سليمامن العيب عندزفروعليه الفتوي وهوقول ابني يتوسف والتلاثه رحمهم البله تعالى ونص المذهب على قول الامام ومنحما وحمهما الله تعالى انه يعدوز له بيعه مرابحة بلاييان انه اشتراه سليمامن النعيب المنابيتان نيفس العيب فواحب" ترجمه كي في ملامت كوتي چيزخريدي، خرید نے کے بعدائی میں خرابی پیداہوئی، گھرائ کا ادادہ ہوا کہ اس کی ہے مرابحہ کرے تو ال کے لئے ضروری ہے کوش کے ساتھ کے مرابحد کرنی اسے بتائے کہ بس نے بید جیج سلامت خريدي كاوراك بين سيعيب ميرسه ياس أكر مواسهد سيامام زفر كافتوى هاور می مقتی بہ ہے اور بی امام ابو یوسف اور دیگر آئمہ ثلاث کا قول ہے۔ اور نص مذہبی امام محر کے قول پر بیا ہے کہ اس کی بی مرا بحر جا کرنے اور اس میں بیشروری بیں کہ وہ یہ بیان کرے که بیل نے تکے سلامت فریدی تھی مہال تقریعیب جوموجود ہے وہ بیان کرنالازی ہوگا۔ (وسيلة الزفر؛ صفحه 91-90 دارخطير، سلسله احياء التراث الاسلامي، بيروت)

ميلير 10

الله المستون المن المام المنظم المام الوابعة المن المناسبة المن عنها من المستونية المن عنها من المستميم كوشفاء الملاقية كرات المناسبة المناسبة المن المن تم يمونيا الن المستون المنظمة من منا فيم كا كواكي وجد موليات

ہوشفعہ باطل شہوگا۔

## امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كامذهب

امام زفر کاند ہب رہے کہ طلب (مواثبت اور طلب اشھاد) کے بعد شفیع کا (طلب تملیک وخصومت) میں ایک ماہ کی تاخیر کرنا شفعہ کو باطل کردے گا۔ جس کی تفصیل مجھ یوں ہے کہ جب شفیع کوشفعہ والی جگہ کی خرید وفروجت کی خبر می اور اس نے اس مجلس میں شفعہ کے حق کوا ختیار کیا لیعنی یول کہا کہ میں نے شفعہ کوطلب کیا یا کہا کہ میں اس حق شفعہ کوطلب کرتا ہوں۔اس میں گواہ بنانا ضروری نہیں۔ گواہ بنانے کا اس کئے کہا جاتا ہے تا کہ بعد میں کوئی انکارنہ کرے۔امام محمد بھی امام زفر کے ساتھ ہیں۔علامہ شامی تر برفر مائے ہیں "تاحير الشفيع الشفعة بعد الاشهادشهر ايبطلهااي اذا بلغ الشفيع البيع فيماله شفعة فيه فطلب الشفعة في محسلسه بان قال طلبت الشفعة أو اناطالبها وهوطلب مواثبة والاشهادفيه ليس شرطاللصحة بلالحوف الانكارثم طلب طلب الأشهادبان اشهدعبلي البائع بان كان العقارفي يده أوعلي المشتري مطلقا بان يقول انافلانااشتري هذالدارأوذاك العقارواناشفيعهااو شفيعه وقدكنت طلبتها اي الشفغة وانااطلبها الآن فاشهدو اعليه وهذاالطلب لابدامنه طلب التمليك والنحصومة اذا احره شهرا بطلت شفعته عندوفر رحمه الله تعالى وهموالممفتي به وهوقول محمدر حمه الله تعالى أيضا وتص المذهب على قول الامام وابيي يبوسف رحمه ماالتك تعالى أنهالانبطل بتاحيره طلب التعليك بعدالطنليس منطارة كالعارو ويعتره ويهارا الالكنواجي يسقط الشفعة وسلسان ه "زجمة طائب اشهاد محد بعد في كاشفايل الكهادي تا فركر تا شفعه كوباطل

كرد كاليني جب شفيح كويج كي خرطي اوراس في اي مجلس كاندري شفعه كامطالبه كيا لعنی بوں کہا: میں نے شفعہ طلب کیا میں اس کوطلب کرتا ہوں۔ اس کوطلب مواثبت کہتے میں۔اور بہاں گواہ بنانا شفعہ کے بچے ہونے کے لئے شرط نہیں بلکداس وجہ سے کہ بالع بعد میں شفعہ سے انکار نہ کرسکے پھروہ ظلب اشہاد کرے، یوں کہ باکتے کے یاس تب طلب اشھاد كرے كاجب زمين ايں كے قضے ميں ہوگى ، اور مشترى كے ياس مطلقا طلب اضحا وكرسكتا ہے (جا ہے زمین اس کے قضے میں ہویانہ ہو) اور یوں کے گا کہ فلال نے اس کھر کویا اس ز مین کوخر بدا ہے اور میں اس کاشفیج ہول ، میں نے طلب مواشبت کے ذریعے پہلے شفعہ طلب كيا تفا اوراب طلب اشها وكرتا خول توتم اس برگواه بن جاؤ ،اس طلب اشها وكي وجه \_ امام زفر (د صبی الله تعالی عنه) كافتوك ریه ہے کدا گری نے اس (طلب تملیک وخصومت) بیش ایک ماہ تاخیر کی تواس کا شفعہ کا حق باطل ہوجائے گا۔ بی مفتی بداورامام محرکا بھی ایک قول بی ہے۔اورنص مذہبی امام اعظم ااورامام ابوبوسف کے قول برے کردوطلوں کے بعدطلب تملیک میں اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر کی او مطلقا شفعہ باطل نہیں ہوگا اور اگر یغیرعذر کے ایک ماہ یا اس سے زائد تاخیر کی تب بھی شفتہ مرا تطابی ہوگا۔ شفعہ ان طلبول کے بعدای وقت باطل ہوگا جب وہ صاف كهدد كرين في الناه المناقط كياب

"(وسيلة الزفراصفحه 94 دار خضر التلسلة احياء التراب الاسلامي بيروت)

منظير 11

ہیں۔ ملاقط نے لاط پراون قامی ہے جمہزی کیا، اس کا مالک ظاہر ہوا تو ملتقط کو اپنا کیا ہواخر چے رصول کر ان کے لئے لاٹوا کوا سے ایسے بین رکھنا جا بڑنے بعد جس اگر لقط ہلا

ک ہوگیا تو آئمہ ثلاثہ کے زویک اس کا خرچہ لیٹا پھر بھی جائز ہے۔ بیض مذہبی ہے۔

اصام فور (رضی الله تعالیٰ عنه کامذہب

امام زفر كامذبب بيه ب كه لقط كووصولى خرجه كے لئے بس كيا اور لقط بلاك موكيا، توكيا مواخر چدسا قط موجائے گا اور يكي مفتى بدہے۔غلامہ شامى لكھتے ہيں" اذا انسف ف الملتقط على اللقطة باذن القاضي فظهر ربها فللملتقط حبسهاعنه حتي يستوفى النفقة فاذا حبسه الاجلها فهلكت بعدالحبس سقط ماانفق عليهاعندزفررحمه الله تعالى وهوالمفتي به وعند علمائناالثلاثة رحمهم الله تعالى لايسقط لوهلك بعده" ترجمه: حب لقطرا على في والله في القطرى عفاظت يربي ائی جیب سے قاضی کی اجازت سے خرچہ کیا۔ پھراس کا مالک ل گیا، تو لقط الھانے والے كواختيار بكروه اينا كيا مواخر جدوصول كرف تك لقط كى جيز كواسية فيضه مين ركه ال وجهست فبضه مس رکھے کی صورت میں اگروہ چیز ضا آتے ہوجائے تو امام زفر (دعسی الله تعالیٰ عنه كافتوى بيب كراب وه لقطرى چيزير كيا مواخر چين السكتاب يى مفتى بديد اور بمارے آئمہ ثلاث دوسی اللہ تعالیٰ عنهم) کاند بہت کے کر چدوصول کرنے كے لئے روكنے كى وجہ سے ہلاك ہونے كى صورت يل ملتقط كاكيا ہوائر جرسا قط شہوگا۔ بلكه وه اب بھی لے سکتا ہے۔

(وسيلة الزفر، صفحه 98، دارخضر، سلشله احياء التراك الاسلامي، بيروت)

متلمبر12

جب مقروش قران کی بیون نے ہے ایکی و تقری بیزوالیں کرنے قران خواہ کولینے پرجموکیا جائے گا۔ میرند نہ جب کی تھی ہے۔

## امام زفر (رضى الله تعالى عنه) كا هذهب

امام زفر كاندب سيب كمقروض والس الجيم يزكر التوقرض خواه كوليني مجوريس كياجا سكارعلامه شامى (وحمة الله تعالى عليه) لكن على "اذا قصى الغريم جيادابدل زيوفه لايحبرعلى القبول اي اذاكان عندرجل لآخردراهم زيوف قيضي الغريم غريمه حياداب لها لايحبر على قبول ذلك اذا لم يرضى بهاعندرفررحمه الله تعالى وعليه الفتوى لانه امتنع عن قبول غير حقه فلايحبرعليه وقيل على قول أثمتناالثلاثة رحمهم الله تعالى انه يحبرعلي القبول لكن الاصح المفتى بده هو الاول" زجمنة الرمقروش قرض لي موئى يرسع عده يرز والیل کرے او قرض خواہ کو تد ملیتے ہے جورند کیا جائے گئی جب دوسرے کے یاس کھوٹے سكيرول اورمقروض ال كلوسة مسكول كي جكه عده سكروايس كرية قرض خواه الرعمده لين يرراض بميل بلكراسة ويتي عيد ليناجا بتائية قرض خواه كوعمره سكر لين يرجبور بيس كياجا سکتار بیانام زفر(دحنی الله تعالی عنه) کافتوی ہے۔ آن ای پرفتوی ہے اور حارے آنکہ ٹلا ش كا قول بيب كداسا الجي جز لين برجود كياجائ كالمين ومفتى بديل صورت ب-(وسيلة الزفرة صفحه 101 ءُوارخطر ، سَلْسَلَه احياء التراث الاسلامي يبيروت)

#### المسائل التي زادها ابن عابدين شامي

علامہ بھائی نے بھرامنا ہے وفرک مزید مفتی مسائل ہیان کئے میے قبل قبیل مسلکر13

طالق واحدة في ثنتين وأراد الضرب تقع ثنتان عنده، ورححه ابن الهمام والاتقاني في غاية البيان "رجمن جب كي في اين يوكي سه كها: "انت طالق واحدة فسي تسنتين "اوراس كي نيت ضرب كي م توامام زفر كيزد يك دوطلا قيل واقع بول فسي تسنتين "اوراس كي نيت ضرب كي م توامام زفر كيزد يك دوطلا قيل واقع بول كيس -امام ابن بهام في الريان مي ترجي كوبيان كيا اورا تقاني في السكاري ترجي عاية البيان مي بيرون كيان كيا - (وسيلة الزفر وصفحه أ-106 دار خضر وسلسله احياء التراث الاسلاسي بيرون)

اپی موت یا این قبل کردیے جانے پراپ غلام کی آزادی کو معلق کرنا تدبیر ہے علامہ شامی در حدہ اللہ تعالی علیه کھتے ہیں "تبعیلیق عتق العبد بقوله ان مت أو قتلت فیانت حر تدبیر عنده ، ورجحه ابن الهمام و من بعده "ترجمہ: قلام کی آزادی کو یول معلق کرنا کہ اگر میں مرجائ لیا جھے آل کردیا جائے تو تو آزاد ہے۔ امام زفر کے فرد کے ندی یہ معلق کرنا کہ اگر میں مرجائ لیا جھے آل کردیا جائے تو تو آزاد ہے۔ امام زفر کے فرد کے ندی یہ تدبیر ہے۔ اس کی ترجیح امام ابن ہمام اور ان کے بعد والون نے بیان کی ۔

(وسيلة الزفر،صفحه 108،دارخضر,سلسله احياء التراث الاسلامي،بيروت)

مئلنبر15

امام زفر کے زدیک اگر نکاح کوئی وقت کے بہاتھ خاص کیا کہ فلال وقت تک مجھ سے نکاح کرتا ہوں تو اس کا وقت بیان کرنا نضول قرار پائے گا اور نکاح دائی طور پر در ست ہوجائے گا۔علامہ شامی لکھتے ہیں "المنسکتا ہے السوقت بصلے عند زفر حدہ اللہ تعالمی و یسطل التوقیت ، رحنحہ ابن الہمام واہمال التوقیت "رجمہ المام زفر کے شزد یک نکاح موقت سی ہے اس کی ترجی ایام میں بنا جائے ۔ فوت سے مجمل ہوئے کے تراتی کا۔ (وسیانہ الرفر: صفحہ 10 کی ترجی ایام میں بنا جائے ۔ اوقت سے مجمل ہوئے ہے تراتی کی کا

## مسكلة بر16

ورجم ودنائير كاوقف كرناجائز ب-علامه شامى لكهة بين "وقف الدراهم والدنانير يصح عند زفر "ترجم، امام زفر كرز ديك درجم ودنا نيز كاوقف جائز بهام والدنانير يصح عند زفر "ترجم، امام زفر كرز ديك درجم ودنا نيز كاوقف جائز بها والدنانير يصح عند زفر "ترجم، امام زفر كرز ديك درجم ودنا نيز كاوقف جائز بها والدنانير يصح عند زفر "ترجم، امام ديناني المالامي بيروت)

#### مسئلتمبر 17

رات کے اند جرب یل کی خورت کواہیے بستر پر پایا اور اسے بیوی جان کروطی کی تو حد جاری شہوگ ہاں! البتہ اگر دن کے وقت ایسا کیا تو حد جاری شہوگ علامہ شامی (رصفة الله تعالی علیه) کلفتے ہیں "لو و حد فی بیته امرأة فی لیلة مظلمة ظنها امرأته فوطئها لا یحد اولو نهارا یحد قال ابو اللیث الکینر: و بروابغ زفر یو حذ، کذا فی اسانر حالیة "ترجمہ: اگر کی نے اپنے کرے بیس رات کے خت اند جرک کی خورت التا زمانیة "ترجمہ: اگر کی نے اپنے کرے بیس رات کے خت اند جرگ کی البتہ دن کو ایسے بہتر پر پایا اور اسے اپنی بوی بھتے ہوئے وطی کی تو اس پر خد جاری شہوگی ۔ البتہ دن کے وقت یوں کیا تو حد جاری شہوگی ۔ البتہ دن کے وقت یوں کیا تو حد جاری موگی ۔ الولیث کیر کہتے ہیں کہ امام زفر کے اس مؤقف کوئیا جائے گا جیسا کہ تا تا دفائی ش ہے۔

«(وسيلة الروز، صفحة 13 1ء الشخصر، سيلتسلة الحياء التراث الاسلامي بيروت)

## ملكر 18

المرت المرت من المراد و المرا

کرزیدکوکی چیز عاریت پرجیل دےگا۔ پھرزید کے مامورکودے دی توامام زفر کےزد یک فتم نہ ٹوئی۔ اور بیال وقت ہے کہ جب وہ قاصد کے طور پرآ کرچیز طلب کرے۔ یعنی یول کے نید تھے ہے اس مرس کی چیز بطور عاریت کے مانگنا ہے۔ اگر یوں نہ کیا توقتم ٹوٹ جائے گی جیسا کہ نہر میں ہے۔

(وسيلة الزفر،صفحه 16-115، دارخضر, سلسله احياء التراث الاسلابي، بيروت)

### ستلتمبر19

تمازكاوفت كم ره كياروضوكرك كاتوتمازكاوفت جاتار كاتوامام زفر (دحس الله تعالى عنه كافتوك مديك كميم كياجائ اورتمازير ولي جائد بعديل وضوك ماتهديرالي جائے سیلة الزفر ش ہے" حواز التیمم لمن حاف فوت الوقت إذا توضأ الكن مع الأمر بسالإعبادة احتياطا " ترجمه:وضوكرساة تماذكا وفت حمّ بوجائك كاتو يمم كرتاجا تزيم بالالبته بعديس تمازكام الوضوء اعاده كرتام وكا (وسيلة الزفرر،صفحه 118، دارخضر سلسله احياء التراث الاسلامي بيروت اعلى معزرت عظيم الزنيت سيدى ومرشدى امام احدوضا خان (عليه وحدة الوحدن) نے ایام زفر کے ای فوی پردسالہ تر ہوایا جس کانام ''الکستانور گفول ڈھو ' کی وت ی کی کے باحث جواز کم کے بارے کی انام زفر کے قول کی تغزیت کا بيان ـ همة قارين كرام كي اقاديت كيش نظرين في فال كتاب كا هدينايا بهداك وساله كاخلاصه ولهيل بيه بيه كراعلى حزرت المام احددها فالن عبليد وحد الاحس فأبام زفر(دخسی السله تعالیٰ عنه) سیکنوکاکی توسیت کویتان کویت کی بیانوازاختیارفرایا که آب عَالَ مَكُلُودو بِمُولِ عِن مَهِ إِلَا عِن والدار عَالَ النَّالِ اللَّهِ الدَّالدُ اللَّهُ النَّالِ

ایک فر مائی۔ پہلے جملے میں آپ (علیہ رحمہ الوحمن) نے بیٹا بت کیا کہام م زفر (دصی الله است الله عند) کے مذہب کے مطابق ہمارے آئے۔ ثلاثہ یعنی امام اعظم ،امام ابو بوسف،امام محمد (دصی الله عند) کے مذہب کے مطابق ہماری ایک روایت یہی ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث نماز کے محمد (دصی الله تعالی عند) سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث نماز کے لئے تنہم جائز ہے۔ آئمہ ثلاثہ کاند ہب بیہے کہ تیم فقط ای صورت میں جائز ہے کہ جب یائی ایک میل کے فاصلے پر ہوں۔

جملہ ٹانہ بعنی دوسر ہے جملے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رعب ہے۔ دسمہ السر حسن کے جیں جوامام زفر کے فتوی کی السر حسن کے جیں جوامام زفر کے فتوی کی تا تمدیکرتے جیں اور مسائل بیان کے جیں جوامام زفر کے فتوی کی تا تمدیکرتے جیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچھا ہے برزگوں کے جوالے دیے جیں جنہوں نے امام دفر (درصی اللہ تعالیٰ عند) کے قول پرفتوی دیا ہے۔

پیراطلی حضرت امام احمد رضان خان (علیه رحمة الدحین) نے دوسرے جملے کے مخت سات ولیل ایسی دی ہیں جوامام زفر کے غریب کی تفویت کو بیان کرتی ہیں۔ جن کی خلیص و شہیل کچھ یوں ہے کہ:۔

گیگی دلیل ام زفر درخی الله نعالی عنه کفتوی کی تفویت میں بریان فرما کی القویت میں بریان فرما کی الم حرکتم کی حکت بری ہے کہ نما ذرفقت کے اندرادا کی جاسکے۔

دلیل دوم نماز خوف کا جواز کر یکھ بیابی پہلے آدھی نماز پڑھ لیس ، پھروہ ڈیوٹی برخا بی اوردویرے آکر یکھ نماز پڑھیں اوردوایس ڈیوٹی برجا نمیں اب جنہوں نے یکھ برخا بی اوردویرے آگر یکھ نماز پڑھیں اوردوایس ڈیوٹی برجا نمیل کرے واپس بھی ہوئی تھی اوردویرے آگر ممل کرے واپس بھی ہوئی تھی اوردوایس طرح ڈیوٹی کر نا شرعا جائز بھی اوردویرے آگر ممل کریں جوال کے تعالیہ بھی جائیا اوردائی طرح ڈیوٹی کرنا شرعا جائز

# Marfat.com

والنيراليك الربطك وبغيره بمن فوجيون كالأن طرح الجازي ببوين ونماز كاوفت كزرجاك

اوروه نمازى ململ ندكريا تين تو فوجيول كى نماز كى ادائيكى وفت كے اندر بهواس لئے شريعت نے انہیں آ دھی نماز کے بعد ڈیوٹی کی اجازت دی ، توجب وقت میں نماز کی ادا لیکی کا اعتبار بيتووفت كم بون كي صورت مين تيم كيماته تماز كاجواز بدرجداولي ثابت بوكا تيسري ويل اليه ہے كمكى مسافر كے ہم سفر كے ياك اى ہم سفركامملوك وول ہے اس نے مسافر سے کہاتم انظار کرومیں بانی نکال کون توجہیں ڈول دوں گا۔ تو مسافر كيليمة خروفت تك انظاركر لينامستحب ب-اگراس في بلاا نظار يم كرايا توجائز ب-. چوکی ویل نید ہے کہ اگر برہد ہے اور اس کے دین (ہم سفر) کے پاس ایک كيرًا ہے اس نے كہا انظار كرو ميں نماز پڑھ كرتمہيں دُوں گا، تو اس كيلئے آخر وفت تك انظار كرلينامستحب بياكرا نظارنه كيااور بربينه تمازيزه كي توامام ابوطنيفه رضي التدنعالي عند کے قول پر بیرجائز ہے۔ حالاتکہ بیبال اس بات کی امید ہے کہ کیڑے کا جا کیں گے پھر بھی کہا کہ اگراس نے بغیر کیڑوں کا انظار کئے بغیر تمازیر صلی توجائز ہے کہ عین ممکن کہ كير ال وقت دے كه جب وقت اس قدر ما في بيچ كه نمازاداند موسكے توجس كا نماز كا وفت كزرر بااس بحى جائز بكروه يانى كى تلاش بين نديك بلكه وفت كاندريم كرك یا مجدی دیل نیه هے کہ جنازہ یا عیدی تمان ہورت ہورت الدائے وضوی طرف جائيل ،جنازه ياعيد كرمتم بون كاخوف هياؤهم دياجاتا هي كدون فورايم كرے اور عيدو جنازه كى نمازيل شامل موجائے توج وقت فران نمازيس جنب وقت كر رجائے كاخوف بهوتواس مين بحى اجازت دينابالكل درست بهيا من على التنظيم التنظي

جاؤں گاجس جھے کو یانی گئے گا بگڑ جائے گا بیائسی کے ہاں مہمان تھے شل کروں گا تو متہم کیا جاؤں گاتھم دیا جاتا ہے کہ تیم کر کے نماز پڑھ لے تا کہ وفت نہ نکل جائے لہذا نماز کے وفت کی تنگی میں بھی بہی تھم دینا بالکل معقول ہے۔

#### الظفر لقول زفر

وفت كي كيامت بوازيم كيار بيل امام زفر كول كاتفويت كابيان بسم الله الرحمن الرحيم

#### تحمده وتصلي على رسوله الكريم

سيرى انام الحدر ضافان عليه وحدة الوحدة فرائي الله تعالى على محلاف الشب النحو ف فوت الوقت قول الامام زفر رحمه الله تعالى على محلاف منذهب المعتنا الغلغة رضى الله تعالى عنهم وقد وافقوه في رواية وشهدته فروع واختناره كبتراء وقد ي دليله محققون وينان ذلك في حمل واضح موكرانام زفر ما المتنازه كبتراء وقوى دليله محققون وينان ذلك في حمل واضح موكرانام زفر ما المتنازة عنهم كنتريب كر مقلاف وقت فوت مولان ما المتنازة المتنازة عنهم كنتريب كر مقلاف وقت فوت مولان منازلة المتنازة من المتنازة من المتنازة المتنازة

## عنوان سے چند جملوں میں قم کیاجا تاہے:

يعلا جمله الحملة الاولى موافقة المتنا الثلثة في رواية قال الشامي

هو قول زفر وفى القنية انه رواية عن مشائحنا بحر اله ثم قال قد علمت من كلام القنية انه رواية عن مشائحنا الثلثة رضى الله تعالى عنهم "ترجمه جمله أولى مارے نتيول ائمه كى ايك روايت فروب امام زفر كر جوافق آئى ہے اس متعلق علامه شامى لكھتے ہيں : بدام زفر كا قول ہے اور قديه ميں ہے كہ مارے مشارح سے جمل ايك روايت معلوم ميں بى منقول ہے چرعلامہ شامى فرماتے ہيں : اس سے پہلے قديد كى عبارت سے معلوم موجكا ہے كہ يدارت سے معلوم اور قابت ہے۔

اقول ارحمه الله تعالى قد ابعد النحعة واتى بغير صريح فان لفظ البحر عند قوله لالفوت جمعة قدقدمنا عن القنية ان التيمم لخوف فوت الموقت رواية عن مشائحنا والذي قدم عند قوله لبعده ميلا بعد ذكر فرع الكلة الاتى لا يحفى ان هذا مناسب لقول زفر لالقول اثمتنا فانهم لا يعتبرون حوف الفوت وانسا العبرة للبعد كماقدمناه كذا في شرح منية المصلي لكن ظفرت الفوت وانسا العبرة لبعد كماقدمناه كذا في شرح منية المصلي لكن ظفرت بان التيمم لنحوف فوت الوقت رواية عن مشافحنا ذكرها في القية في مسائل من ابتلى ببلينين "ترجم: شل كالهوت وواية عن مشافحنا ذكرها في القية في مسائل من ابتلى ببلينين "ترجم: شل كالهوت والية عن مشافحتا ذكرها في القية في مسائل من ابتلى ببلينين "ترجم: شل كالوقت والية عن مشافحتا ذكرها في القية في مسائل من ابتلى ببلينين "ترجم: شل كالوقت والية عن مشافحتا ذكر الله وت الجمعة " شل بهت دُورتكل كاورقل وه في كي جومرت كين التي القيالان يان المراق المائلة وت الجمعة " كالوقت واليت علي وقت لكل بهائي على القيالان يان الترق على القيالان التي والتي المحمدة الكي روايت علي والتي كل بهائلة المائلة والتي المحمدة الكي روايت علي وقت لكل بهائلة والتي المحمدة الكي روايت علي والتي الموت والتي المحمدة الكي روايت علي والتي المحمدة المحمدة التي المحمدة الكي روايت علي والتي المحمدة المحمدة الكي روايت علي والتي المحمدة المحمدة الكي روايت علي والتي المحمدة الكي والي المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة الكي والتي المحمدة المح

میلائے تحت کے لئے (پھر دانی یاای میم کا خیمہ) سے متعلق آئے والے جزئیہ کوذکر کرنے
کے بعد لکھی ہے: پوشیدہ مزر ہے کہ یہ ممثل قول آمام زفر سے مناسبت رکھتا ہے ہمارے ائمہ
کے قول سے مناسبت تبییل رکھتا۔ اس لئے کہ ان کے فرد یک فوت وقت کے اندیشہ کا اعتبار
نہیں ۔ صرف ووری کا اعتبار ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ مبنیہ المصلی کی شرح میں
بھی ایسانی ہے گئی جھے یہ بیان بھی ملاکہ وقت نکل جانے کے اندیشہ ہے جواز تیم ہمارے
مشارکے سے بھی آیک روایت میں آیا ہے۔ اسے قدیہ میں دومصی بنوں میں مبتلا ہونے والے
مشارکے سے بھی آیک روایت میں آیا ہے۔ اسے قدیہ میں دومصی بنوں میں مبتلا ہونے والے

"فالسعوروف اطلاق مشائحنا على من بعد الائمة رضي الله تعالى عنهيم نعيم قيد يستفياد من هيذا الاستدراك ان مراده بمشائحنا الائمة الثلثة والاوضيح سنسدا والأحل معتمدا مافي الحلية والغنيه عن المجتبي عن الامام منه ألائمة الحلواني المسافر إذا لم يجد مكانا طاهرا بأن كان على الارض تنجاسات وابتلت بالمطر واختلطت فان قلنر على ان يسرع المشي حتى يجد مكانا طاهرا للصلاة قبل حروج الوقت فعل والايصلى بالايماء ولايعيد ثم قال التحلواني اغتبرههنا يحروج الوقت لجواز الأيماء ولم يعتبره لحواز التيمم ثمه وزفير سنوى بينه ماوقا قال مشائحنا في التيمم أنه يعتبر الوقت ايضا والرواية في هذا رواية له اولادري المناو الرواية في هذا ايضا قال التخليراني فإذا في النسالين جميعا روايتان" رجم برمرت ال التياني كرمغروف يَّةِ كُورُونَانَ كَالْفَلَاالَ مِعْرَاتَ كَلِكَا الْمِنْوَالِ مِنْ السَّالِي عليهم كَ بعدائے بین بہاں الان کے ان انظر الان کے دیان کی داران) کے دستفاد

موتاب كر مارےمشائ "كےلفظ سے دہ ائمہ ثلاث كومراد لےدے ہيں۔سند كے لحاظ سے زیادہ واسے اور اعتماد کے لحاظ سے زیادہ جلیل القدر عبارت وہ ہے جو طیہ اور غذیت میں جبی ے،اوراس میں امام شمس الائمه طوائی ہے منقول ہے مسافر کوجب یا ک جگہند ملے اس طرح کہ زمین برنجاسیں بڑی ہوئی تھیں اور زمین بارش سے بھیگ کر مجاستوں سے آلودہ ہوگئ تو اگر وہ بیرسکتا ہوکہ تیز چل کرایی جگہ بھی جائے جہاں دفت نکلنے سے پہلے اسے نماز برصنے کیلئے کوئی یاک جگرل جائے گی تو ایسائی کرے ورنداشارے سے نماز اوا كركے اوراس كا اعادہ اس كے ذمہ بيس بھر حلوانی فرماتے ہيں: جواز اشارہ كيلتے بہان خروج وفت كا اعتبار فرمايا باورومال جوازيم كيك الكا اعتبار تيس كيا اورامام زفرن وونوں جگہ برابری رکی اور ہارے مشائے نے میم کے بارے میں فرمایا ہے کہوفت کا بھی اعتبار بوگااوراس (مسكه جواز اشاره مسافر) بيل روايت كابونا أس (مسكه جوازيم ) بيل بھی روایت ہونا ہے کیونکہ دونوں میں کوئی فرق ہیں اور مسئلہ ہم میں روایت کا ہونا اس (مسئله مسافر) میں بھی روایت ہوتا ہے۔ حلوانی فرمائے میں: تو دونوں ہی مسئلول میں وودوروايش بون كى۔

شی کہتا ہوں: ان کی عمادت اعتبہ حینا، و کم یعتبر (یہاں اعتبار فربایا اور ہال اعتبار نہ کیا) میں خمیر امام محمد کیلئے ہے اور مشکلہ مسافر ہمارے انکہ کا قول ہے تواس مشکلہ میں ان سے روایت ہونا تیم کے بارے میں بھی ان سے ریر وایت ہونا ہے کہ وقت تک بھی جس جا کر بھی کے اندیشہ سے بھی جا کر ہے اور مشکلہ تیم کہ حفظ وقت کے بیش نظر تیم جا کر بھی ہیں رہے تھی ہمارے انکہ کا تول ہے قوامی شمار دوایت ہونا مشکلہ مسافر میں جی روایت ہونا کہ ووامی جگ سے بیل کرنگل جائے اور وہال نماز تدیر مصرا کر چہ وقت جا تارہے اس تعصیل سے ظاہر

ہوا کہ دونوں ہی مسلول بیل ان کے دوقول بیل ، میر بات الگ ہے کہ مسلامسافر حکم اجازت سے مشہور ہو گیا اور مسلکہ تیم حکم ممانعت سے شہرت با گیا ہمار سے انکہ تلاث کی موافقت سے امام زفر کے قول کی تفویت پر دستیاب ہوئے والی میسب سے زیادہ قوی سند ہے۔

دوسرا جمله: "الحملة الثانية فروع التشييد واحتيار الكبراء قال

في التحلية في بيان قول زفر قد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد وقد ذكر ابن حلكان إنه رأى في بعض المجاميع ان الليث كان حنفي المسلدهب واعتصد هذا صاحب الحواهر المضيئة في طبقات الحنفية فذكره فيها منهم "ترجم أجملة في تأثيري برئيات اور بزرگول حقول المام زفرا فقيار كرت فيها منهم "ترجم أجملة في تأثير عي برخم عناق بد مليديل قول المام زفر كه بيان مين به زايدي في الي شرح مين برخم الحام ين سعد في المي الميام وقرك بيان مين بي الميام وقرك بيان مين بي الميول في الميام الميام وقبل الميام ا

تيمم في اخر الوقت هكذا في التوازل"ترجم: اقول: جامع الرموز على بالله قیدیہ بتاتی ہے کہ اس سے کم دوری ہوتو تیم کی اجازت بیں اگر چدونت نکل جانے کا اندیشہ ہو،جیسا کہ ارشاد میں ہے کین نوازل میں ہے کہ ایسے وقت میں میم کرلے بلکہ خلاصہ میں ہے کہ اگر بیر پتانہ ہوکہ اس کے اور یاتی کے مابین ایک میل کا فاصلہ ہے کہ یا کم وہیں ہے لیکن (جنگل نے)لکڑی لانے کیلئے ٹکلا اور اسے پانی نہ ملا اگر الی حالت ہو کہ یائی تک جائے تو وفت نکل جائے گا تو وہ آخر وفت میں تیم کر لے۔ ایبابی نوازل میں ہے"و ف الحلية اطلق الفقيه ابوالليث في حزانة الفقه حواز التيمم اذا كان بينه وبين الماء مسافة لايقطعها في وقت الصلاة م أه وفيها عن المحتبى والقنية وفي الهندية عن الزاهدي والكفاية كلها عن حمع العلوم له التيمم في كلة لحوف البق او مطر او حرشدید ا ترجمه: اور طیدیس ب ققیدا بواللیث تعدانة الفقه اس صورت میں میم کومطلقا جائز کہا ہے جب اس کے اور یائی کے مابین اتی مسافت ہو جے وقت نماز کے اندر طے بیں کرسکتا۔ اور حلیہ میں بحوالہ بھی وقدیہ اور ہند یہ میں بحوالہ زاہدی وكفاريهاوران سب ميں بحوالہ جمع العلوم بيرہے: مجھر بابارش ياسخت كرى كا انديشہ بوتو كله ( پھردانی جیے چھوٹے نیمہ) میں تیم کرسکتا ہے"وفیھ اوفی البحر عن المبينغی بالغين من كان في كلة جاز تيممه لحوف البق اومطر او حرشديد إن حاف فوت الوقت وفيها عن القنية عن نحم الائمة البخاري لؤكانٌ في سطح ليلا وفيي بيشه ماء لكنه يخاف الظلمة ان دحل البيت لايتيمم إذالم يحف فوت النوقت قبال وفيه اشبارية الي انه اذا حاف الوقت تينيم "أزجمة عليه اور وكيل مبننی (فین ہے) کے والہ ہے ہے: جو کی جمر دانی جلے تفوظ چھوٹ نیمہ بین ہوتو چھر

#### Marfat.com

بابارش باسخت كرمى كانديشت ال كيلة تيم جائز باكروفت نكل جان كاخطره مواور حلیہ میں بحوالہ قدیہ بھم الائمہ بخاری سے آل ہے۔ اگر رات کو چھت بر ہواور گھر کے اندر یانی ہے کی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو تاریکی کا خطرہ در پیش ہے الی صورت میں اگر وقت تكلف كالنديشة شهوتو تيم ندكر مع فرمايا: ال من مياشاره موجود هم كما كروفت تكلف كالنديشه بواو ميم كرسك "وفي البحر عنها اعنى القنية بلفظ تيمم ان حاف فوت الوقت ولم يعزه لنجم الائمة بل جعله تفريعا على الرواية عن مشائحنا رضي الله تعالىٰ عسنه من ترجمه بحرالرائق مين قديه كحوال يسديدالفاظ في الروفت نكل جانے كا انديشهونونيم كربيل بجرن استعجم الائمه كي طرف منسوب نه كيا بلكداست مشاركن ندب (دصى الله تعالى عنهم) كاروايت يرتفرك قرارديا "قال في الحلية بعد ايرادها هذا كله فيسا ينظهرا تنفريج على مذهب زفر فانه لاعبرة عندو للبعد بل للوقت بقاء و محرو حااقال ولعل هذا من قول هولاء المشائخ اختيار لقول زفر فان الحمدة له على ذلك قوية "ترجمه حليه عن عنادات بالأقل كرنت سح بعدفر ما ياسم: بظام ريرسب امام دفر کے مذہب پرتفریع ہے اس لئے کدان کے زور کی دوری کا اعتباری بلکہ وقت باتی ر من اور لکل جائے کا اعتبار ہے۔فرمایا: شایدان مشارکے کے بیراقوال اس بنیادیر ہیں کہ انبول في المام زفر كاقول اختيار كيام كيونكه اس مسئله متعلق امام زفر كي دليل قوى هيد بل قدد كر الشامي أن الفتوي في هذا على قول زفر وانه اجد المواضع التعلميريين التني ينفتي فيها يقوله لأكرها في باب النفقة كتاب الطلاق ونظمها نظما كيماوال به وبعد ولايني إيماقاله زفر سوى صور عشرين تفسيمها العجلي للبين علاق ورك الرفك بناج يمجرولكن للعظم بالإعادة غاميلا "

ترجمه: بلكه علامه شامي في توريد فركيا ب كداس باز عين فتوى امام زفر كول يرب اور میران بیس مقامات میں سے ایک ہے جن میں امام زفر کے قول پرفتوی دیا جاتا ہے جنہيں علامہ شامی نے حتاب الطلاق باب النفقه میں ذکر کیا ہے اور برای فوش اسلوبی سے نظم کیا ہے۔ نظم مین بیہ ے (حمد وصلوۃ کے بعد) امام زفر کے قول پر فتوی ندویا جائے گا مگر صرف بیں صورتوں میں جن کی تقلیم روش ہے ان میں ایک ریمی ہے کہ اس کیلئے جسے وقت فوت ہونے کا اندیشہ ہوئیم جائز ہے لیکن احتیاطاً پائی سے طہارت کر کے اعادہ کرے۔ يعلى دليل: "اولها: ماقال المحقق على الاطلاق في فتح القدير له ان التيمم لم يشرع الالتحصيل الصلاة في وقتها فلم يلزمه قولهم ان الفوات السي حسلف كلا فنوات "ترجمه: دليل اوّل بحقق على الاطلاق في القدريين فرمايا ہے: امام زفر کی دلیل میہ ہے کہ میم اس لئے تو مشروع ہوا ہے کہ تمازی ادا میکی وفت کے اندركى جاسكے لبذااس جواب سے ان پرالزام ہیں آتا كه تمازكا نائب كى جائب فوت ہوناء فوت شهون في البحرات من واحيب عنه اولا كما ابدى البحران جوازه للمسافر بالنبص لالحوف الفوت بل لاجل ان لاتضاعف عليه الفواتت ويحرج في القضاء" ترجمه: جواب اولاً: جيها كريخ في اظهاركيا: مسافركيك والص عن يتم كاجواز فوت وفت کاندیشے سے بیل بلکراس دجہ سے ہے کداس کے ذمہ فوت شدہ نمازیل زیادہ شهول اورقضاء بيل است دهمت شهو میں کہتا ہوں ''نفول ہے' جواز کھنے کا کوئی فائدہ میں اس کے کوف تعبدی ہیں ( بلكه قياس اور معلل هيئا كبيا كبيان كا آخرى عبارت يسة خودني مشقفا و بيما كراييا موتا تو نماز جنازة اور نماز عيد كيليم بحي يم جارز درائع كيزكر يص وتسر اين اور منافر ك

#### بازے ہیں آئی ہے۔

اما التعليل هاقول اماتجيزوته لبعد الماء ميلا ولوفي جهة مسيره فاني فية تصاعف القرائت وايضا خوف التصاعف ان كان ففي الاسفار البعيدة وليس السهفرفي الكريمة سفر القصر بل يشمل من حرج من المصرو لولا حيطاب أواحبشاش أوطلب دابة كما افاده في الحانية والمنية وقال في الهنداية والعنداية حواز التيمم لمن كان خارج المصروان لم يكن مسافرا اذا كان بينه وبين الماء ميل" ترجمہ: اب انہوں نے جوعلیت جواز بیان کی ہے اس پر کلام کیا جاتا ہے۔ میں کہنا مول اکیا آپ حضرات اس کے قائل ہیں ہیں کہ یاتی ایک میل ک ووری پر مولو تیم جائز ہے؟ اگر چہ یانی اس کی سمت سیری میں ہو۔ اس میں فوت شدہ مُمَارُون كَارْيَادِ فِي كَهَال هِي مِيهِ مِن الشَّبِي مِي مِي كَدَاكُرِ زِيادِ فِي فُواسَّت كَالْمُد نِيشه بِ تَوْدوردراز ينفرون بين هيمكرا بيت كريمه بين جوسفر فدكوز بياس سيرخاص سفر فضرمراد بيس بلكه بيهم ہران مخص کوشائل ہے جوشرے باہر ہوا کر چیکڑی کا شنے ، یا گھاس لا سنے ، یا سوار کا جانور وهونارن بی کیلئے نکا ہو، جیبا کہ جانیا ور معید میں افادہ فرمایا ہے۔ اور ہدارہ وعناہ میں ہے ۔ ایم کاجواز مراس تھی کیلئے ہے جوشمر کے باہر ہوا کر جدمسافر ندہو بشر طبکداس کے اور يا في كالدر ميان الك الك الك المال المور

وف نقلتم عن الخالفة ان قليل السفر و كبره سواء في النيم و الصلاة على النام المسلوة على النام المسلوة على الذاتة خارج المضر النام الفرق بين القليل والكثير في ثلثة في قصر الصلوة والافتطاع ومعمد المحتفظ والذات عندالك تبديد للدس تشريعه الالاحرار المنطاع وما المحتول المتحدد المحتفظ والذات عندالك تبديد المتحدد المحتول المتحدد المت

ادائے نماز کے معاملہ میں قبل وکثر سفر سب برابر ہیں۔قلیل وکثیر کے درمیان فرق صرف تین مسائل میں ہے(1) نماز میں قصر کرنا (2) روزہ قضا کرنا (3) موزوں پرمسے کی مدت کم وہیش ہونا۔ جب بیٹا بت ہے تو بیجی ثابت ہے کہ تیم کی مشروعیت تحفظ وقت ہی کیلئے ہوئی ہے۔

وثنانيا: التقصير حاء من قبله فبلايوجب الترحيص عليه \_فتح\_ " ثانياً القصير وكوتا بى خوداس كى جانب سے بولى توبياس كيليے موجب رخصت شهوسكى اقول: تقريره سلمنا ان التيمم لحفظ الوقت لكن انما يستحقه من ليس ضينق الوقت من قبله كمن خاف عدوا اومرضا فانه ان ينتظر يذهب الوقت من دون تنفريط منه فنرخص له الشرع في التيمم كيلا يفوته الوقت اما هذا فقد قبصبر واحس بنفسه حتى ضاق الوقت عن الطهارة والصلاة فلايستحق الترفيه سالتر حيص "مل كوتا مول: ال جواب كي تقريرا سطرت موكى بمير التليم ب كريم وات كي خفظ كى خاطر بيكن جوابيا موكه دفت كى شكى خوداس كى طرف سے نه بيدا مولى وي اس كى رخصت كالمستحق موكامثلاً ووصحف جسكى وتمن يامرض كاخطره موكدوه إكرا تظاركر تاسيات وفت نكل جائے گا اورخوداس كى جانب سے كوئى كوتا تى نہيں تواس كيلے شريعت نے تيم كى رخصت دی ہے تا کہ وقت فوت نہ ہوئین اس مخض نے تو کوتا ہی کی ہے اور خود ہی نمازیبان تک مؤخر کردی که وقت میں طہارت اور تماز کی گفائش شرای تو ایسا تحف رخصت کی آسائش يانے كاحقدار تبيل

ورده في الفتح بانه انعايتم اذااعر الالعذر اورده في الفتح بانه انها يتم اذااخر الالعذر ترجم: في القريبي الربي الربي الفاظ عرواروا عربي القراب

#### اسی وفت تام ہوگا جب اس نے بغیر کی عذر کے نماز مؤخر کردی ہو۔

اقول:اي منع ان البحكم عام عند الفريقين وكيف يقال جاء التقصير من قبله فينمن نام فما استيقظ الاوقد ضاق الوقت عن الطهارة بالماء واداء الـفـرض وهـذا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة رواه مسلم عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وكذا من نسي صناكة ولم يتذكر الاعند ضيق الوقت وقدرفع عن امته صلى الله تعالى عليه و سلم الخيطاء والنسيان فلا تقصير من ناس على المامول: مقصديه م كم و (بلاعدر تاخیر کرنے والے اور عذر کی وجہ سے تاخیر کرنے والے) دونوں بی کے لئے فریقین کے زوریک عام ہے (جس کے بہاں جواز ہے تو دونوں کیلئے، جس کے بہاں عدم جواز ما ودون كيك اب وهف جوسوكيا، بيدار بوانوايس وفت كرياني سطهارت اورادادا سے فرض کی مخیائش میں اس کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ خوداس کی جانب كوتانى مونى جنب كري رصلى الله عليه وملى قرماريم إن نيز (كصورت) میں کوتا ہی جیل کوتا ہی تو بیداری ( کی صورت) میں ہے۔ میرحدیث امام سلم نے ابوقادہ ردهبی البله عند، سے روایت کی۔ایسے می ووضی جسٹماز کاخیال ندر بایاد آئی توونت تنگ موچکا ہے۔خطاونسیان تونی کریم کی اُمت سے اٹھالیا گیا ہے تونسیان والے کی جانب ست كالوتا الأيراب بيل اقول: مثنيا الرّخص الإلهية مباحة عندنا للمطيع والعاصي فيمن سافر لمعصية حل له الفطريل وجنب عليه القصر ومن احنب بالزنا والعياد بناليلية تعالى ولم ينجد مناع جازك النينم بل افترض عليه" ترجم: بلكين ا المجتامون استنیا (دوبرے بھر رہ میں ریائی کہتا ہول کہ خدا کی دی ہوئی رحستیں ہارے

واف د ف الدة الحرى فقال لوقيل تأخيره الى هذا الحد عدر جاء من قبل غير صاحب الحق لقيل فينبغي ان بقال يتيمم ويصلى ثم يعيد بالوضوء كمن لم يعيد بالوضوء من قبل العباد " ترجمه بلكنانهون في ايك اورافا وه فرمايت السمية يقدر على الوضوء من قبل العباد " ترجمه بلكنانهون في ايك اورافا وه فرمايت توقير مناحب في الكسط بين اكر بيها جائك كران حد تك تا فير ايناغ وربي بين المرابط في المناف المن بين المرابط في المناف ا

عدر جناء من قبل العباد الان تحصروا عليه التيمة رأسا "ترجمه: يُس كهنا مول فريقين على عندر جناء من قبل العباد الان تحصروا عليه التيمة رأسا "ترجمه: يُس كما قول نهيس كه ييل عن عاجاد المركام كالوكي دخل نهيس، الى لئے كه وہ يهال يمنا على محرف يكر الى الئے كه وہ يهال جواني محرف كن و اعاده جواني تيم كنزويك الى الئے كه وہ اعاده كو قائل نيم اورانام زفر (دخيي المله تعالى عنه كنزويك الى الئے كه وہ اعاده كو قائل نيم اورانام زفر (دخيي المله تعالى عنه كنزويك الى الئے كه وہ اعاده شيم الكل نيم الى الله موجائك كمة ب جوفر ما الكه كو تا جى خوداك كى جانب سے مُوكى تواس پر زياده سے دياده بيرونا چاہئے كمة بيري كه وہ جيم كر الى جانب سے مُوكى تواس پر زياده عدد كا تھم ہے جو بندول كى جانب سے دوئرا ہوا ہو يہ نيم ہونا چاہئے كہ اسے آ ب تيم سے عدد كا تھم ہے جو بندول كى جانب سے دوئرا ہوا ہو يہ نيم ہونا چاہئے كہ اسے آ ب تيم سے مالكل بى دوك ديں۔

الدفت "ديل دوم بيرنماز توف به المحالة المحالة المنافقة ا

التول: سبحن المأه ما كان المجوف ليوجب الاتيان بها في الوقت مع الاتيان بها في الوقت مع الاتكاب البعندا كما قلتم في الرتكاب البعندا كما قلتم في سحركم في علاقا دروع "ترجيد اقول: سجال الله فوف كي هيت اتى برهي الول ثبيل سحركم في علاقا دروع "ترجيد اقول: سجال الله فوف كي هيت اتى برهي الول ثبيل كي لا منافى فارت كي المرتمان كي المرتمان في فارتمان كي المرتمان ما دري المرتمان المالي المرتمان الموادي في المرتمان الموادي والمرتمان الموادي والمرتمان المالية المرتمان المرتمان المالية والمرتمان الموادية المرتمان الموادية المرتمان المر

## Marfat.com

## ای اس کے قائل بین۔ چند جزئیات درج دیل بین :

منها: ازدحم حمع على بئر لايمكن الاستقاء منها الا بالمناوبة لضيق الموقف اولاتحاد الة الاستقاء ونحو ذلك وعلم انها لاتصير اليه الابعد خروج الوقت و يصبر عندنا ليتوضأ بعد الوقت وعند زفر يتيمم "ترجمه: جريمية كالوي يرايك بهوم جمع مياور بارى بارى يانى تكالنے كے سواكونى اخات اس التے كه كفرے مونے کی جگہ تھ ہے یا ول رسی ایک ہی ہے یا ایسانی کوئی اور سبب ہے۔اب بیرو بھناہے كدجب تك اس كى بارى آئے كى وفت نكل جائيگا تو بمارے مزد يك تكم بيا بے كدا تظار كرينا كدونت كيعدوضوكر سكءاورامام زفركزويك بيهم بياكم كرك ومنها حمع من العراة ليس معهم الاثوب يتناولونه وعلم ان النوبة لاتبصل اليه الا بعد الوقت قانه يضير ولايصلى عاريا ترجمه بريم يتدا وي بريد ہیں جن کے یاس (ستر عورت کے قابل) ایک بی کیٹر اے جے باری باری بائد ھر تمازادا كرتے بيں،ان ميں سے كى كومعلوم ہے كد جب تك اس كى بارى آئے كى وفت لكل جائے گا تو وہ انتظار کرے اور پر منتر تماز شدیر صحب

"ومنها الحتمعوافي سفينة اوبيت ضيق وليس هناك موضع يسع الأ يصلى قانما لابصلى قاعدًا بل يصبر ويصلى قائمًا بعد الوقت ترجمه برئيسه ك مشي يا تك كوفرى بين لوك بح بين جهان التي تبكر كين كر كوثر بوار تما الاالات تووه بينه كريه بزر هر بلكه الظاركر براوروفت كراو فأ في كيابوركو بريو كرانما و اواكر في الموجود الم

کیلے یائی بھی موجود ہے لیکن اگر کیڑا دھونے میں لگا ہے تو نماز کا وقت نکل جائیگا اس پر
لازم ہے کہ کیڑادھوے (اور پاک کیڑے سے جی نماز اواکر ہے) اگر چہ وقت نکل جائے
"و منھا کذالو کان مریضا عاجزا عن القیام و استعمال الماء فی الوقت
ویعلب علی ظنه القیدرة بعدہ ای یؤ حر و الایصلی فی الوقت "ترجمہ: جزئیہ: کوئی
ایسا مریض ہے جو پروفت کھڑا ہوئے پر قاور نیس ، یا ایسا بیار ہے کہ ابھی وقت نماز میں پائی
نیس استعمال کرسکا اور قمن قالب ہے کہ وقت نکل جائے کے بعد (کھڑے ہوئے یا پائی
استعمال کرتے پر) قدرت ہوجا کی ، تو وہ صول قدرت تک نماز مؤخر کرے اور وفت کے
اندر (بلا قیام یا تیم سے) نماز ندین ہے۔

"ومسها وغده صاحبه ان يعطيها لاناء فرع عليه محمد انه ينتظر وان خرج التوقت لان المطاهر الوقاء بالعهد فكان قادرا على الاستعمال ظاهرا" رجمة التوقت لان المطاهر الوقاء بالعهد فكان قادرا على الاستعمال ظاهرا " رجمة التوقيد كا يسال كالتوقيد كا يسال المراكز التوقيد كا يسال المراكز التوقيد كالتوقيد ك

"ومنها كذا اذا وعد الكاشى العازى ان يعظيه الثوب اذافرغ من صلاته للم تدخره النصلاة عربانا لنما قلنا تقليم هذين عن البدائع والبواقي عن التوشيح ولكن النوالي شيخته و بعالى لم يرض لهم يتفويتها عن وقتها و شرع لهم صلاة النحوف فيا كان الا لحفظ الوقت " و المربع المراح المراح المربع المربع في النحوف فيا كان الا لحفظ الوقت " و المربع المربع المراح المربع المرب

توشیح ہے۔ (ان جزئیات کی روشی میں خوف والوں کا بھی بہی تھم ہونا جائے تھا کہ وہ زوال خوف کا انظار کریں اگر چہ وفت نکل جائے )لیکن مولی سجانہ ونتوالی نے ان کیلئے نماز فوت کرنا پہندنہ کیا اور نماز خوف مشروع فرمائی تو بینماز تحفظ وفت ہی کیلئے تو ہوئی۔

تيسرى أو رچوتهى دليل: ثمّ اقول:القرعان الاحيران عن محمّد

واليه عزاه من المدائع والحكم فيهما عند امامنا رضى الله تعالى عنه انه يصلى في الوقت متيمًا اوعاريا لان القدرة على ماسواء الماء لايثبت عنده بالاباحة كما سياتى "ترجمه: ثم ش كِتا بول: ( يُعرب كِتا بول) آخرى دونون بريي بالاباحة كما سياتى "ترجمه: ثم ش كِتا بول: ( يُعرب كَيابول) آخرى دونون بريي امام هم سيم منقول بين اور بدائع بين ان بى كى طرف أنبيل منسوب كياب بهار سام اعظم (دون المبيل منسوب كياب بهار سام اعظم ردف البيل منسوب كياب بهار سيام اعظم برين المام عند الدونون مسلول بين تحم بيب كدوه وقت كاندر تيم سياد برين من المام المعترب المام المام المعترب المام المعترب المام المام المعترب المام المعترب المام المام المعترب المام المام المعترب المام المام المعترب المعترب

(قال في الحائية مع رفيقه دلو معلوك رفيقة قال انتظر حتى استقى المعاء ثم ادفعه اليك فالمستحب له ان ينتظر الى الحر الوقت فان تيسم ولم ينتظر لحال وكذا لوكان عربانا ومع رفيقه ثوب فقال له انتظر حتى اصلى ثم ادفعه النك يستحب له ان ينتظر الى اخر الوقت فان لم ينتظر وصلى عربانا حاز في قول ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه ولو كان مغ رفيقه ماء يكفى لهما فقال انتظر حتى افرغ من الصلاة ثم ادفعه اليك لزمه ان ينتظر وإن حاف حروح الوقت ولو يد عني الله تعالى عنه إن في الوقت الوقت الوقت عندان عندان والوقيد من الصلاة ثم ادفعه اليك لزمه ان ينتظر وإن حاف حروح الوقت والوقيد من الصلاة ثم ادفعه اليك لزمه ان ينتظر وإن حاف حروح الوقت الوقيد والوقيد من الصلاة ثم ادفعه اليك الزمه ان ينتظر وإن حاف حروح الوقت الوقيد من المسلاة ثم ادفعه اليك والاكان عنداني حيثقة رضي الله تعالى عنه إن في الديد لوك لا تنب القدرة والاكان والاكان عنوني الله تعالى عنه إن القدرة

بالاساحة اقول: والمحملة الثانية محل الاستثناء من الاولى لان الكلام في ماء مملوك والله تعالى اعلم منه غفرله " ترجمه: خانييس بي كىم مافر كيم سفر ك یاں اس ہم سفر کامملوکہ ڈول ہے اس نے مسافر سے کہاتم انظار کرومیں یانی نکال کو ساتو مهيس ڈول دول گا۔ تومسافر كيلئے آخروفت تك انظار كرلينامسخب ہے۔ اگراس نے بلا انظار میم کرلیاتو جائز ہے ای طرح اگر برہنہ ہے اوراس کے دیت کے پاس ایک کیڑا ہے ال نے کہا انظار کرویس نماز پڑھ کرتہیں دُوں گا، تو اس کیلئے آخر وفت تک انظار کرلینا مستحب بها كرا نظارنه كيااور بربنه تمازيزه في توامام ابوحنيفه (دصبي المله تعالى عند) كول يربيه جائز ہے اور اگررفین سفر کے پاس اتنایاتی تھا جو دونوں کوکافی ہوتا اس نے کہا انظار کرو میں نمازے فارغ ہوجا ول تو تمہیں یاتی دوں گاءاس صورت میں اس پرانظار کرنالازم ب أكرجه وفت نكل جانع كا انديشه مواكر بلا انتظاريم كرليا توجائز نبيس اورامام ابوحنيفه (رصى الله تعالى عنه) كنزويك اصل صابطريب كريزل واباحت معملوك مين قدرت ابت يدل مولى عاور يانى يل إباحت مع تدرت ابت موجاتى مهما قول: دومرا يُمله ملے جملہ سے استناء کے طور پر ہے اس لئے کے گفتگومملوک یانی ہی کی ہے (تو معنی پیہوا کہ ملوك چيزون بيل إباحت سے قدرت وابت جين موتي مرملوك ياني بيل اباحت سے لدرت ابت برجالی ہے۔ کراس

المول!"و مذا ایصا من مؤیدات و فراذل لاحفظ الدفت لامر بالتا میر التا این الدولات الدول

### اور چوشی دلیل ہوئی۔

"اما الفرع الخامس والسادس"رجمه: اب يرسيه 6-5 كوريك "فاقول: لاارى ان يكون المذهب فيمالامر بتفويت الصلاة كيف وان الطاعة بحسب الاستطاعة "رجمه بيل كيتا مول: من بين محمنا كما سعورت بحزين تما زفوت كرف كا تحكم بمارے ندبب میں ہو ہے کیے بوسكتا ہے جب كه طاعت بفترراستطاعت بى لازم بوتى ب"قال ربنا تبارك وتعالى فاتقوا الله مااستطعتم ولا ينظر فيها الا الى الحالة الراهنة الاترى ان راجي الماء احر الوقت ليس عليه التأخير بل له ان يصلي الان متيسمها" ترجمه: بهار برب تبارك وتعالى كاارشاذ ب: "تواللد يتم ذروجهال تك تهمين استطاعت ہواور استطاعت کے معاملہ میں موجودہ حالت پر بی نظر کی جائے گی۔ ویکھتے! ا كركسى كوآخروفت ميں يانى ملنے كى اميد بے تواس پر بيالازم بيل كەنمازمۇخركرے بلكه وه اى وقت يم كركمازير وسكما يد وقد قال في الدر (امره الطبيب بالاستلقاء لبرغ الساء من عينه صلى بالإيماء لان حرمة الاعضاء كخرمة النفس ومعلوم ان السطبيب لايامره بالسكون الامدة قليلة وربما لاتزيد على يوم وليلة فامروا ان يـومـي لا ان يـوحـر فهـذه الـفروع الاربعة الحواب الصواب فيهاعلى مذهب امسامننا رضي الله تعالى عنه انه يصلى كماقتر في الوقت والانعيلا" مرجمه: وركار ميل هي: أكله كا آبريش كرف اورياني نكافيك وجد عطيب في باركوم وياكريت لينار ہے تو وہ اشارہ سے نماز پر ھے اس کے کر رمیت اعضاء بھی ترمت جان کی طرح ہے ميەمعلوم ئىھے كەطبىيب زيادە زىانە تىك تركت كى بمائغت بېزى زىكتا بلكى بىردا قلىل مەت تك جو الك شاخدروز سے زياده بين بولى برسكون رسين كا كام وبتا ہے اس كے باوجود فقها ولئے

اسے اشارہ سے نماز پڑھ لینے کا تھم دیا بیرنہ فرمایا کہ (اجازت ِ ترکت وقیام تک) نماز وُخر کر ہے توان چاروں جزئیات بیں ہمارے امام اعظم (دضبی الله تعالیٰ عنه) کے ند ہب پر تھم صحیح بیرہوگا کہ جس طرح بھی اسے قدرت ہے ویسے ہی وہ وقت کے اندر نماز ادا کر ہے اور بعد وقت اس کا اعادہ بھی نہیں۔

"اما الفروع الاربعة الأول فاقول: كذا الحكم فيها بيدانه يغيد اما الحكم فللما قدمت عن الحلية والغنية عن شمس الائمة انه لافرق في تلك الفروع وأن الرواية في احلاها رواية في سائرها وقد كان هناك اعني فرع شمس الائمة التابس بالنجاسة ولوفي القدمين اوالخفين مع ترك الركوع والسحود وليس في هنذا الفرع الرابع الاالتليس بنحس واما الاعادة فلما علمت من مراعبلة اصل المذهب مع مافي الفروع الثلثة الأول من صورة المنع من جهة العبادوالله تعالى اعلم بسيل الرشاد" ترجمه: ابرب يها عارج بات ين كما مول: ان ين جي ين مم موكافر تي يه م كران صورتول بن بعد وقت اعاده بهي كرنا موكا وفت كاندرادات نماز كاحم بم نے ال قاعدہ اورجزئيه اخذ كيا جوحليه وغنية ك حواله المساح كالانكر الديم المنظر فترم فعات عمل المال كدان جزئيات عمل فرق يمل اور اليك بلى روايت دومرك يل جي روايت جاورومال ين من الائمه كي بيان كرده جرئيد يني بيرها كذنجامت يصالفال لازم أتاتها اكرجه مرف قدمون ياموزون بي ين ماور الركون والمورد كالمورد المراك بالمصال المراكب المراكب المراكب المواجعة المال المراكبة المال المراكبة والربائية الزرافاره كالمحمان كالمسائل المرتب كالرجابية بموطائ ماتهري بمله بين و المرابع الله المرابع المرابع

"واحساب البحربان فضيلة الوقت والاداء وصف للمؤدى تابع له غير مقصود لذاته بخلاف صلاة الحنازة والعيد فانها اصل فيكون فواتها فوات اصل مقصود هذا تمام سعيه رحمه الله تعالى ورحمنابه وقد اقره على كله في السنحة "ترجمه: بحر منهاس كاجواب بيديا ب كره في انتمازون من مقصود بالذات خود نماز سيديا ب كره في انتماز ون من مقصود بالذات خود نماز ما الدات و قضائه بوت ادا بوت اوروقت كا توربوت كي فضيلت مؤلاي كي ايك صفت ب جواس كتابع ب مقصود بالذات نبيل ب الرقماز جناز ه وعيد خود اصل جن توان كافوت بونا ايك اصل مقصود كا فوت بونا حيد معاهب بحرك نمام تركاوش به خدا الذير الوران كي فيل به مي مونا ايك المنافي مي مؤلم المي المنافي مي مؤلم المي المنافي المنافي مي مؤلم المي المنافي المنافي

اقبول او آلا : كون شيء وصف في شيء لايوجب كونه غير مقصود بالسلات كوصف الايسان في رقبة كفارة النقتل بل قديكون الوصف هو السمقيصود كالاسلام في مصرف الزكوة "ترجمة اولا على كرامون : ايك شيكا دومرى شيكي مفت بونا اس كرغير مقعود بالذات بوئه كولاز مري رتاجيك كفاره آل شك دسته جائي والے غلام با بائدى على مغت ايمان غير مقمود والذات نبيل بلا يعمل اوقات تودومف ي مقصود بونا سيجي معرف زاوق عن صفت اسلام

## Marfat.com

The state of the s

"وثنانينا :نحن نعلم قطعا ان المولى سيخنه وتعالى كما امرنا بالصلاة امرنا بايقاعها في وقتها وحرم احراجها عنه لا لعذر فالكل مقصود عينا سبحنه ﴿ إِنَّ الصَّلُومَ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَبا مُوقُوناً ﴿ وَالْ عزو حل ﴿ حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى اوقال تعالى ﴿ قويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون كوهم الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها سماهم مصلين وجعل لهم الويل لاحراجهم ايساهما عن وقتهما فكان الوقت مقصودا عيسنا" ترجمه: ثانيا بمين فطعى طور يرمعلوم بكرمولي سلندونعالى في جس طرح بمين نماز برصف كالمم دياب الىظرى ميس بيم علم دياب كمنمازكواس كمقرره وفت كاندرادا كري اور بغير كى عزرك ال وقت سے باہر لا ناحرام فرمایا ہے، توسجی مقصود بالذات ہے ارشادے ۔ یے شک تماز ایمان والول پر وفت باندھا ہوا فریضہ ہے۔ اور ارشاد ہے: مُمارُول اور في والى نمارُ كى حفاظت كرواور فرمايا: الوويل (خرابي) بان نمازيول كيليج جو ا کی نمازے عاقل میں۔ میدونی لوگ ہیں جونماز اس صد تک مؤخر کرتے ہیں کہ اس کا وقت لكل جاتا ہے البیل تمازی كہا مساتھ بى ان كيلئے وَيل بھى قرار ديا اس لئے كه وہ نماز وفت المصابر اداكرية بن وجودون الماسيمور بالذات موا

وصلاة العبد ليت فريضة اصلا والفرض ولو مقصودا لغيره اهم واعظم مما دواية والغيرة العبد ليت فريضة اصلا والفرض ولو مقصودا لغيره اهم واعظم مما دواية ولنو مقصودا لغيره اهم واعظم مما دواية ولنو مقصودا للدائمة الادرى الالوضاق الوقت عن الواجهات وحب استفاظها والاقتصار على الفرض لأنهاعه في الرقت واذا لامر هكذا فاذا جاز المستفوذ في المدائمة والمستفودة وقد سقط فرض الادرى كنفا لا يجوز للاعلى لاستنا وقد سقط فرض

الد حنازة بصلاة غيره "ترجمه: ثالاً: اگراآ پ كى بات تنايم كر كى جائة بهى بدلها جائے گا

كدونت كا تحفظ فرض بين ہے اور جنازه فرض كفايہ ہے اور نماز عيدتو سرے سے فرض ہى نہيں

( بلكہ واجب ہے ) اور فرض اگر چہ مقصود بغيره ہو، اپنے بنچ والے سے خواہ وہ مقصود

بالذات ہو زياده عظمت واہميت ركھتا ہے۔ و يكھتے! اگر وقت اس قدر نگ ہے كہ صرف

فراكض اداكرسكتا ہے واجبات كى گنجائش نہيں تو واجبات كوسا قط كردينا اور فرض پراكتفاكرنا

لازم ہے تاكہ ادائيكى وقت كے اندر ہوجائے جب بيد معاملہ ہے تو جب فوت ادى كے

اند بيشہ سے تيم جائز ہوتو اعلى كى وجہ سے كيوں جائز ندہوگا جب كہ فرض جنازه تو دوسرے كے

اند بيشہ سے تيم جائز ہوتو اعلى كى وجہ سے كيوں جائز ندہوگا جب كہ فرض جنازه تو دوسرے كے

یوسے لينے سے ساقط ہوجا تا ہے۔

ورابعا بقد قلتم بالتيمم لعوف فوت السنن وما هن اصول انما شرعت مكملات للاصول وعلى التسليم فاين التحفظ على فريضة الوقت من التحفظ على سنة "ترجمه: رابعا: آپ نے توشنین فوت ہونے کے اندیشت بھی تیم جائز کہا ہے حالانکہ شنیں اصل بین بلکہ یہ اصل کے تم کی حیثیت سے شروع ہوئی بین اور اگر یہی مان الیا جائے کہ شنیں خود مقصود اور اصل بین تو بھی کہاں وقت میں لازم کے گے فرش کا تحفظ اور کہاں سقت کا شخط (دونوں بین بردافرق ہے)۔

"و محامسا:قد سلمتم ان الفائت لا الى حلف يحوزله التيم و لاشك ان الطلب الالهى منتهض على ايقاع الفريضة في وفتها كانتهاضه على نفس ايقاعها وهنذا لاحلف لنه وان كانت الصلاة لها خلف فهذا مقصود الدليل ولا يمسه الحواب" ترجمه: قامها: آپ و شلم بحد الرفت موفي والى يراكي و الا يمسه الحواب "ترجمه: قامها: آپ و شلم بحد الرفت موفي قال يراكي و الديمة المحاب كان و بدل بين قوام الله تحميم جائر بها الن من والى شركيل كرفت المولد الدول المناسبة المحاب ال

کامطالبہ نماز کوائی کے وفت کے اندرادا کرنے کا بھی ای طرح ہے جیسے خود نماز پڑھنے کا سے اور وفت کے اندرادا کرتا ایسا امر ہے جس کا کوئی بدل نہیں اگر چہنس نماز کا بدل ہے۔ دلیل پنجم کا مقصود یمی تھا جس سے جواب کوکوئی مسنجیں۔

جھ فی دلیل: دلیل شم جیسا کہ میں کہتا ہوں ، ہمارے ائر درضی اللہ تعالی عنہ کا اس پر اجماع ہے کہ جب جے ہیرون شم سردی سے خطرہ ہے وہ تیم کرے جیسا کہ بدا یہ اور جلیہ، بدائع، بحر برُمر تاشی کے حوالہ سے پہلے ذکر بھی ہو چکا۔

بدا بدا جا در عامہ کتب میں ہے اور جلیہ، بدائع، بحر برُمر تاشی کے حوالہ سے پہلے ذکر بھی ہو چکا۔

بدا معلوم ہے کہ زیادہ ترضی کو خوف ہوتا ہے جبکہ کی سردی کی رات میں صبح کو جنابت کی حالت میں اُسے پھر سوری بلند ہونے کے بعد خوف نہیں رہ جا تا گر ائر ہے نے اسے بہتم نہ دیا گئا ہوئے وہ سے معلوم بھوا کہ ایک تابی ہوئے تا میں ہے معلوم ہونا کہ ایک تابی بلند ہونے تک نماز مؤخر کر رہے بلکہ اس کیلئے تیم جائز قر اردیا جس ہے معلوم بھوا کہ دیا گئا ہوئے تا کہ ایک کیلئے تیم جائز قر اردیا جس ہے معلوم بھوا کہ دیا گئا ہوئے تابی کیلئے ہے۔

الى حالته الواهنة وهو فيها متضرر او متحرج بالوضوء او الغسل فابيح له التيت، "ترجمه: اگراس كجواب بين بيركها جائي جينا كديمر عدل بين خيال آياكريم تخفظ وفت كيلي نبين بلكه ضرر وحرج دفع كرفي كيلي به جهال بهى بورخه نزك اور آگ جينى چيزون بين ضرر باورايك ميل وُور بوفي مين حرج به قوجوا مرمدار جواز بوه باليا جينى چيزون مين ضرر باورايك ميل وُور بوفي مين حرج به قوجوا مرمدار جواز بوه باليا كياس لئ كه جب نماز كاوفت آگيا اور اس في نماز پر هنا چابى تواس ساست مين وضويا عسل به جائه گاوراس كي موجوده حالت بى ديمي جائه قرار ديا گيا۔

اقول: هل يختص الحرج والتضرر بمايضيب بدنه وماله ام يعم مايستنضر به في دينه على الاول لم أبحتم لنحوف فوت جنازة وعيد وعلى الثاني أن كان عليه ضرر في دينه لفوت فرض كفاية مع انها قد اقيمت و واحب بل و سنة لا الى بدل اذ لا براء ة لعهدته عن هذه المطالبة الشرعية الا بالتيمم فضرر اعظم واشدمنه في فوت الفريضة عن وقتها ولابراءة لعهدته عن هـ ذه المطالبة الشرعية العظمي اعنى الاتيان بها في وقتها الا بالتيمم فيحب ان يسساح" رجمه: الول: (يل كهامول: كياحرن ياضرراي يزسيه فاص يعوال ك بدن اور مال سے تعلق رکھتی ہو یا اسے بھی عام ہے جس سے اس کے دین بیل فضان وضرر بهو؟ پہلی صورت پر بیدکلام ہے کہ پھرائپ نے فوت جنازہ وعیر کے اندیقے سے پیم کیوں جائز کہا؟ اور دُومری تفزیر پر بید کداگرائ کے دین کا نفضان اس بین ہے کہ ایک فرش کفاریہ فوت ہور ہاہے جبکہ دوسرے لوگول ہے اس کی ادائی کی ان بنی آنہ کی ادرائی بیل کیا لیک 

تیم کوجائز کہا) کیوں کہ بغیر تیم کے وہ اس شرعی مطالبہ سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا تواس سے
زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ شدید نقصان تو اس بیس ہے کہ ایک فرض عین اپنے وقت سے
فوت ہور ہا ہے اور بغیر تیم کے اِس عظیم تر شرعی مطالبہ وقت کے اندراوا نیکی سے عہدہ برآ
نہیں ہوسکتا تولازم ہے کہ اس کیلئے بھی تیم جائز ہو۔

"هذا ماعندي فاستنار بحمدالله تعالى ماحنح اليه المحقق واتباعه من قبوة دليل زفر بل دليل اثمتنا جميعا في الرواية الاحرى وكيفما كان لاينزل من ان يؤخذ به تنحفظا على فريضة الوقت ثم يؤمر بالاعادة عملا بالرواية المشهورية فيي المذهب لاحرم ان قال في الغنية بعد ايراد ماقدمنا عن شمس الائسة وحينئذ فالاجتياط ان يصلي بالتيمم في الوقت ثم يتوضؤ ويعيد ليحرج عن العهدين بيقين "ترجمه: هذا ماعندي (ميريعلم والركي روسيم بي بي) ال تفصيل ے جرالندنعالی وہ روش ہوگیا جس کی طرف مفق علی الاطلاق اور ان کے مبعین کا زجان ہے کہ امام زفر کی دلیل بلکہ رواست ویکر کے لاظ سے جمارے بھی اسمی ولیل تو ی ہے اور جبيها بحى يوم ازكم اتناضرور يه كه فريضه وفت كي تحفظ كيليّ ال قول كولياجات بجراعاوه كا عم دیا جائے تا کہ ذرہب کی رواست معمورہ پرجی مل موجائے می الائمہ کے والہ سے جو ہم نے پہلے بیان کیااہے ذکر کرنے کے بعد غنیتہ میں لکھا ہے: اس کے بیش نظر احتیاط یمی ہے کہ وقت کے اندریکم سے تمازیوں کے پھر وضو کرسکے اعادہ کرے تاکہ دونوں ڈمیہ واربول سے کی طور رہ سکروی مورات

"وقلد نقل كلامه هذا في اللزر واقره هو والسادة الأربعة محشوه حط والسعة دوقال الشاف هذا قول منه سط بين القولية وفع الحروج عن

عن واليو السنجر دروقال الشاهي هذا تول مترسط بين القرابي و فيه الخروج عن الترواليو السنجر دروقال الشاهي هذا تول مترسط بين القرابين و فيه الخروج عن

العهلية بيقيين فلذا اقره الشارح فينبغي العمل به احتياطا ولاسيما وكلام ابن الهمام يميل الى ترجيح قول زفر بل قد علمت انه رواية عن مشائحنا الثلثة رضي الله تعالى عنهم ونظير هذا مسألة الضيف الذي جاف ريبة فانهم قالوا يصلى تم يعيد" ترجمه: ال كابيكلام ورمخار مل القل كرك يرقر اردكها اوردُر مخارك جارول تحقی سید ملی ،سید طحطا وی ،سید شامی اور سید ابوالسعو دنے بھی برقر ارر کھا اور علامہ شامی نے فرمایا: بدوونوں قولوں کے مابین ایک ورمیانی قول ہے، اور اس میں بھینی طور بر و مدداری ے سبدوش ہے۔ای کئے شارح نے اسے برقرار رکھانو احتیاطاً ای پر عمل ہونا جا ہے خصوصاً جبكه اما م ابن بهام كاكلام امام زفر (دصى الله تعالى عنه) كول كى زيح كى جانب مائل نظرات تاہے بلکہ بیامعلوم ہوچکا کہ بیاتو ہمارے نتیوں مشار عنے ایک روابیت ہے (دصی الله تعالی عنهم) اس کی نظیراس مہمان کا مسلم ہے جے تیمت کا اندیشہ و۔ اس کے بارے میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ تمازیر صلے پھراعادہ کرے "وانما اطنبنا الکلام هفنا لساراينا بعض العلماء تعجب منه حين افتيت به في مجلس جمعنا وبالله التوفيق والوصول الى ذرى التحقيق والحمدلله رب العلمين وصلى الله تعالى و نسلم على سيدنا ومولنا محمد والدو ضحيه اجمعين امين "ترجمة المامقام ير ہم نے تعمیل بحث اس کے کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ایک مخفل میں اس پر میں نے فتوى ديا توايك عالم كو برواتجب بنوا اور خداى كي جانب سے تو يق، اور بلندي تحقيق تك رسائی ہوتی ہے اور سازی فو بیال اللہ تعالی کے لئے جوسار سے جہانون کارب ہے اور اللہ تعالى درود وسلام نازل فرمائة عارسة واومولي مجراوران كاآل واصحاب سب يد آ مين \_رساله معيد الطفو لقول دفو "تمام بوا

مئلنبر20

من فريس المرادة وبل الدواب على قول وفريفتى بها في محل الضرورة فريس المرادة وبل الدواب على قول وفريفتى بها في محل الضرورة فريس المرادة وبل الدواب على قول وفريفتى بها في محل الضرورة كمد جرى مياه دمشق الشام "رجمة جويا ول كريديا فانول من مخلق كل ضرورت عن المام وفركة ول يرفتوى من جمل طرح وشق كريطة بافى من مخلق المام وفركة ول يرفتوى من المام وفركة ول يرفتوى من المام وفروس المياء الترات الاسلامي البيروت المام وفروس المام وفروس الله تعالى على من المام وفروس المام وفروس المام وفروس الله تعالى على المام وفروس الله تعالى على المن المناقل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة "ترجمة الهام من وفري المناقل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة "ترجمة الهام من وفرك من الله تعالى عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة "ترجمة الهام من وفرك منا التي من جوم جوري اور تمن اليه بين جوم جوري المناقل بين مفتى بين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة "ترجمة بين جوم جوري اور تمن اليه بين جوم جوري المناقل عشرين بين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة "ترجمة بين جوم جوري اور تمن اليه بين جوم جوري المناقل تمفتى بين من الله بين مناقل بين مناقل بين مناقل بين المناقل بين مناقل بين مناقل التربية المناقل بين مناقل بين مناقل بين مناقل بين المناقل بين مناقل بين المناقل بين المناقل بيناقل بيناقل بيناقل بين المناقل بيناقل بين

(وَسَيَّلِهُ الرَّفْرِ وَمَنْفِحَهُ 120 ، دار خَصْر ، سنلسنله اخياء التراث الأسلامي ، بيروت)

امام زفر ردحی الله تعالی عنه کے مفتی به مسائل بصورت نظم

علامة تائى درحنة الله تعالى عليه بالمائة وردنى الله تعالى عنه بالمعقى بيس سائل كفلم كامبورت عن ترتيب ديا جها مي لكين عيل جوقعة نظمتها كذلك بقولى: ترجيد عيل بيال كفلم كامبورت عن ترتيب ديا ت

بحما العالمين مسملا أنوج نظمي والصلاة على العلا ويعاد فلا يفتي بما قاله رفر في سوى صور عشرين تقسيمها انجلي حلوس مربص مثل حال تشهد في كامن بصلى قاعدا متفلا

و تقدير إنفاق لمن غاب زوجها ... بلا ترك مال منه ترجو تنحولا يرابح شارى ما تعيب عنده ...إذا قال إنى ابتعته سالم الحلى وليس يلى قبضا وكيل حصومة ...ويضمن ساع بالبرىء تقولا وتسليم مكفول بمحلس حاكم ... تحتم أن يشرط على من تكفلا ويبقى خيار عند رؤية مشتر ... لثوب بلانشر لمطويه جلا كذا رؤية للبيت من صحن داره ...إذا لم يكن من داخل قد تأملا قضاه حيادا عن زيوف أدانها ... قلا حبر إن لم يرض أن يتقبلا مبادر إشهاد على أحد شفعة ... بتأخيره شهرا لذلك أيطلا نوى لقطة في حال حبس الأحد ما ...صرفت عليها مسقط دا مكملا وزد ضرب حساب أراد مطلق ... يصح بترجيح الكمال تعدلا ورجح أيضا عقد تدبير عبده ... بترديده بالقتل والموت فانقلا وأيضا نكاحا فيه توقيت مدة ...يصح وذا التوقيت يحعل مرسلا ووقف دنانير أجز ودراهم ... كما قاله الأنصاري دام مبجلا وواطء من قد ظنها زوجة إذا ... أتته بليل حده صار مهملا ويحنث في والله لست معير ذا ... لزيد إذا أعطى لمن جاء مرسلا لمن خاف فوت الوقت ساغ تيمم ...ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا طهارة زبل في مبحل ضرورة ... كمبحرى مياه الشام صيبت من البلا ، فهاك عرو سا بالحمال تعربلت ...وجاء ت عقود الدر في جيدها حلى وصلى على حجم النسين ربنا به وال واصحاب وبن بالنقى علا

(ردالمحتار ،باب النفقة مطلب: في فرض النفقة ،جلد3،صفحه 9-607، بيروت)

#### امام زفر کے مرجوح قول کے مطابق مفتی بہ مسائل مملز بر 21

آئمة ظاشا حناف (دوسی المله تعالی عنهم) سے نص فرجی بیہ کرووی عقاریل حدود کو بیان کرنا خروری ہے مگراس میں حدود اربحہ کی قید خروری نہیں ، بلکہ حدود ثلاثہ کو بیان کرنا خروری ہے مگراس میں حدود اربحہ کی قید وخروری عقار بالا جماع سے خہوگا۔
کرنا کانی ہے اور اگر چوتی حدیبان کرنے میں غلطی کی قوہ وعوی عقار بالا جماع سے خہودری اس پر بھی اجہائے ہے کہ حدود والوں کانام مع نسب اور الن کے دادا کانام ذکر کرنا بھی ضروری ہے اس پر بھی اجور بیاس وقت ہے کہ جب وہ محقی خود مضہور وہ معروف نہ بواور اس پر گوائی دیے کے معاصلے میں بھی حدود کا بیان مروری ہے اگر جہ عقار مشہور تی کیوں نہ ہو برخلاف صاحبین معاصلے میں جو برخلاف صاحبین درمینی المست بعد المی عنہ ہے کہ جائے گر جائے گا واہ اس غیر معقولی چر کو انجی طرح جائے وہوں قوامی خود کو ایک میں جائے درمینی المست درمینی المست کے مطابق الب قائم حدود کی بھی جانے ہیں۔

(وسيلة الزفرة صفحه 101 ، دارخضر سناسيله احياء التراث الاسلامي ، بيروت)

#### أصاح زفر ردنى الله تعالى عنه كأحذهب

دموی عقار میں صدودار ایرکا بیال کرنا خروری ہے۔ لیمی جنب کوئی دوسرے پر فیر منتقولی چیز کا دموی کرنا میں الملت و بعالی عدی کے زور یک صحت دموی کے لئے حدودار ایوکا بیال کرنا ضروری ہے۔ علامتا کی روست الملت و بعالی عدی کے زور یک صحت دموی کے لئے حدودہ الاربع ای اذا ادعی انسان علی آخر عقار افلا بدفی صححة دعوا میں ان بین حدودہ الاربع ای اذا ادعی انسان علی آخر عقار افلا بدفی صححة دعوا میں ان بین حدودہ الاربع عند و فرر حمد اللہ تعالی موالم فتی به علی اللہ تعالی موالم فتی به علی اللہ تعالی دورا المدرجو سے واض البدادی علی فول ایمتنا الفلائد الحدیم اللہ تعالی علی اللہ تعالی دورا ایمتنا الفلائد المدرجو سے واض البدادی علی فول ایمتنا الفلائد الحدیم اللہ تعالی علی اللہ تعالی دورا المدرجو سے واض البدادی علی خول ایمتنا الفلائد المدرجو سے واض البدادی علی فول ایمتنا الفلائد الحدیم اللہ تعالی علی المدرس المدرجو سے واض البدادی علی مدرا المدرس المدرجو سے واض البدادی علی مدرا ایمتنا الفلائد المدرجو سے واضی البدادی علی مدرا المدرس المدرس اللہ تعالی مدرا المدرس المدرس المدرس اللہ تعالی مدرا المدرس الم

انه يشترط التحديدقي دعوى العقار الاانه لايشرط ذكرالحدو دالاربع بل يكتفي بذكرتالاتة منها ولوذكرالرابغ وغلط فيه لايصح احماعا ولابدايها اجماعامن ذكراسماء اصحاب الحدودواسماء انسابهم ولابدمن ذكرالجدلكل منهم انلم يكن الرحل مشهورا ويشرط التحديدفي الشهادةعليه ولوالعقارمشهورا حلافالهماالااذاعرف الشهودالدارأوالعقاربعينه فالاياحتاج الى ذكرالحدودعلى الاصح ولابد من ذكرالمدعى للعقاراته في يدالمدعى عليه واثبات ذالك بالبرهان فلاتثبت يده في العقاريتصادقهمابل لابدمن بينة أوعلم قاض اذا كان المدعى ادعى العقار ملكامطلقاامااذا كان ماادعاه غصب أو شراء من ذي اليدفلا يفتقر ذلك لبينة " ترجم، رين بإيلان وغيرة کے دعوی میں اس کی حدودار بعد کو بیان کرنا صروری ہے۔ لینی جب کوئی دوسرے پرعقار کا وعوى كرياتوامام وفردوضي الله تعالى عنه كرو يكال كوعوى كروع والكري لے ضروری ہے کہ وہ اس کی حدود اربعہ کو بیان کر ہے۔ مرجوں قول کے مطابق میں مفتی ہے ے اور بمارے آئمہ مخلاش (رصی اللہ تعالیٰ عنهم) ے وقع فرین ہے وہ بیے کہ حدود کو بیان کرنا ضروری ہے مرحاروں بیان کرنا ضروری میں بلکدا کرتین بھی ذکر کردیں تو کافی ہو گا اورا کراس نے چھوگی مدیبان کی مرغلط بیان کی توبلاجماع درست تہ ہوگا۔ نیز اصحاب حدود کے نام، نسب اور ان کے باب وادا کانام بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ باپ دادا کانام اس وفت بيان كرنا خروري موكا كدجب فوديد كل منهوروم وف ندمو الوائي وي موے بھی اس کی حدیدی لازم مولی اگرچیعار مجرد میخلاف ان دونول کے بیال اگر كواه كعريا بلات وغيره كوالجبي طرح جانعة بين الميني ووالن ين الجي طرف والفف بين في

پیر گواہی میں حدود کابیان سی قد بہب کے مطابق لازی نیس مدی کے لئے بیضروری ہے کہ وہ دعوی میں جدود کابیان سی قد بہری زمین مدی علیہ (قلان) کے قبضے میں ہے اور پیراس بینے کو گواہوں سے ثابت کر سے بصرف ایک دوسر سے کی تصد بین کرنے سے زمین پر قبضہ ثابت کرنا ضروری ہے یا پیرخود قاضی کواس بات کا علم ہونا ضروری ہے اپیرخود قاضی کواس بات کا علم ہونا ضروری ہے اور بیسب اس وقت ہے کہ جب مدی اس زمین میں ملکیت مطلقہ کا دعوی کرتا ہے یا کہتا ہے کہ جب مدی اس زمین کوما لک سے خربدا دعوی کرے اگر وہ غصب کا دعوی کرتا ہے یا کہتا ہے کہ بیس نے اس زمین کوما لک سے خربدا تھا تو گھرا ہے (مدی علیہ کا قبضہ ثابت کرنے کیا گھا تو گھرا ہے اس زمین کوما لک سے خربدا تھا تو گھرا ہے (مدی علیہ کا قبضہ ثابت کرنے کیا ہے) گواہوں کی جاجت نہ پڑے گی ۔

(وسیلة المزفر مصفحہ 3-102 دار خضر اسلسلہ احیاء الترات الاسلامی ابیروت)

سكابر 22

نفس مذہبی بیہ ہے کہ اندھے کی گوائی مطلقا قبول نہ کی جائے۔

أمام زفر (رضى الله تعالىٰ عنه) كامذهب

وين معاملات بين بات كون كوفيها كياجاتا هي الديجي كوابي قبول كي المحتى المساحلي المساحلي كالمحتى المحتى الم

جس کی گواہی دے رہا ہے اس کی گواہی کے لئے آتھوں سے دیجھناضروری نہ ہوتواس میں اندھے کی گواہی مقبول ہے۔ بیام زفر کافتوی ہے اور امام اعظم کی بھی اس سے متعلق ایک روایت ہے۔ مرجور قول کے مطابق یہ مفتی یہ ہے جبکہ نص فدجی جوامام اعظم کی دوسری روایت ہے اور جوامام تھر کا قول ہے وہ بیہ کہ اندھ کی گواہی مطلقا قابل قبول نہیں۔ روایت ہے اور جوامام تھر کا قول ہے وہ بیہ کہ اندے کی گواہی مطلقا قابل قبول نہیں۔ دوایت ہے اور جوامام تھر کا قول ہے وہ بیہ کہ اندے کی گواہی مطلقا قابل قبول نہیں۔ دوایت ہے اور جوامام تھر کا قول ہے وہ بیہ کہ اندے کہ اندان الاسلامی مہیروت)

#### مئلة بر23

نص ندمیں بیہ ہے کہ تہائی مال ہلاک ہونے کی صورت میں یاتی جونے گاوہ تمام و کمال موسی لہ کو دیا جائے گا وررائ ندمی کے مطابق بھی مفتی یہ قول ہے۔

(وسيلة الزفر،صفحه 105، دارخضر، سلسله احياء التراث الاسلامي، بيروت)

#### اهام زفر (رحى الله تعالى عد)كا مذهب

اگر کی خص نے اپنی نفذ مال کی یا ہے نفذ کی کے علاوہ کی دور ہے مال بین ہے تہائی کی وصیت کی لیکن تہائی مال ضائع ہوگیا تو اب دونوں تم نے مالوں بیل ہے جو نگف یا تی بچاہائی کی وصیت کی لیکن تہائی موسی لے کو لے گاءوہ مماز انگف موسی لے کوئین ہے گا۔

یہام زفر در ضبی الملمہ معمالی عدم کے زویک ہے۔ مرجوں قول کے مطابق پی مفتی ہے ہے مرجوں قول کے مطابق پی مفتی ہے جیسا کہ علامت ای دوست الملمہ معمالی علیہ کائے بیل اللہ واد صبی شخص بیشات نقلت الفاق المستمل علیہ فول المستمل کے معمالی وحدوالم منتی یہ علی القول المدرجوں و بیس المد فی علی قول المستمل کے معمالی وحدوالم منتی یہ علی القول المدرجوں و بیس المد فی علی قول المستمل یہ علی القول المدرجوں و بیس المد فی علی قول المستمل یہ علی القول المدرجوں و بیس المد فی علی قول المستمل یہ علی القول المدرجوں و بیس المد فی علی قول المستمل یہ علی القول الدرجوں و بیس المد فی تک المدرون ال

(وسيلة الزفر،صفحه 105، دارخضروسلسله احياء الترآث الاسلامي، بيروت)

دف آخر

اللہ عزوجل کے کرم سے بیہ کتاب 30ری الاخر 1434 بمطابق 12 مارچ 2013 کو ممل ہوئی۔اللہ عزوجل اسے قبول خاص وعام فرمائے ،اور ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھ کران کے مشن کومزید جاری رکھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ان کی سیرت سے بڑ بیت کے کردوسروں کی اصلاح کی تو فیق عطافر مائے۔

# اگنندا

ا بی طرف ہے ممل کوش کی کہ کتاب میں کوئی غلطی نہ آئے بالحضوص شری حوالے ہے۔ ترجمہ و بروف ریڈ گاک وغیرہ پرجمی بجر پور توجہ دی گئی۔ اس کے باوجود بین ممکن کے کارٹ کے باوجود بین ممکن کے کہاری خطاعی قارئین خطرات پر آشکار بول ،اس لئے گزارش ہے کہ کوئی غلطی یا میں تو مصنف کے اس مر پر ڈائر بیک راجلڈ رہا بجی ، تا کہ آئندہ آپ کے تعاون ہے اس غلطی کارٹ مصنف کے اس مر پر ڈائر بیک راجلڈ رہا بجی ، تا کہ آئندہ آپ کے تعاون ہے اس غلطی کارٹ بھی میکن بوسنگے۔ 3334-3298312

#### المصادرو المراجع ــــــ

(1) المنجد بخزينه علم وادب الكريم ماركيث ،اردوبازار، لا بور

(2) طبقات كبرى، دارالكتب العلمية، بيروت

(3) اخبار الي حديفة واصحابه، عالم الكتب، بيروت

(4) سيراعلام التيلاء، دارالحديث القابرة

(5) الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث، بيروت

(6) وفيات الاعيان، بيروت

(7) تاريخ جرجان، عالم الكتب - بيروت

(8) كمحات النظر، المكتبة الازهرية بللزاث، بيروت

(9) تهذیب الاساء، دارالکتب العلمیة ، بیروت

(10) القات لا بن حبان

(11) تهذيب الكمال في اساء الرجال، بيروت

(12) المغنى في الضعفاء

(13) طبقات المحدثين بمؤسسة الرسالة ، بيروت

(14) الاحتقاق

(15) جوام كمضية في طبقات الحفية ،مير محد كتب خانه، كراتي

(16) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمية ، بيروت

(17) سيرت رسول عربي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ضياء القرآن ، لا بور

(18) وسيلة الزفر، دارخصر، بيروت

(19) تاريخ بغداد، دارالغرب الاسلامي، بيروت

(20) منازل الأحمة الأربعة ومكتبة الملك فبدالوطنية

(21) مناقب الامام الي صديفة ، إحياء المعارف العمانية ، حيدرا بإدالدكن بالبند

(22)معرفة علوم الحديث، دارالكتب العلمية ، بيروت

(23) منا قب الأمام لكروري، مكتبه اسلاميه، كويشه

و (24) المنتخب، ببروت، لبنان

(25) الانقاء في فضائل الائمة الثلاثة ، دارالكتب العلمية

(26) اصول الدين عندالامام ودارا مسيى ، السعودية

(27) رم المفتى ، مكتبدوارالعلوم ، كرا جي ، ياكتتان

(28) فأوى رضوريه، رضافا وَتَدُيثَن ، لا بور

(29) الاعلام لزركى به دارالعلم للهين

(30) الطبقات السدية في تراجم الحفية

(31) البحرالرائق موارالكتاب الاسلامي

(32) נעניקני אנג

(33)روانخار

(34) منع مناكل في علم الخلاف الجامعة الإسلامية بالمدينة المورة

(35))الاختفاق، قاكل بن تيم دادا يجل د بروت بلنان

(36) لغال الميزان، بيردت، لبنان

ن (37) تازی التخریج الاسلامی مکافیده در پر

(38) مغانى الاخيار في شرح اسامى رجال، دارالكتب العلمية ، بيروت

(39) الطبقات السدية في تراجم الحفية

(40) وفيات الاعيان، دارصا دربيروت

(41) مشامير علم والامصار ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة

(42) طريق البدايه

(43) تحريم النظر في كتب الكلام، عالم الكتب، السعودية، الرياض

(44) لسان العرب، دارصا در، بيروت

(45) النفيير القرآني، دارالفكر العربي، بيروت

(46) النفيير والمفسر ون، مكتبد وبهد، قابرة

(47) خاشيه تاويل مختلف الحديث ،المكتب الاسلامي ،مؤسسة الاشراق

(48) تاري التثير ليع الإسلامي مكتبة وبهية بلطبعة الخامسة

(49) الفقيه والعنفقه ، وارابن الجوزي -السعودية ، الطبعة : الثانية ، 1421ه

(50) بمحملغة الفقهاء، وارالنفائس للطباعة والنشر والتؤزيع

(51) النهابية المكتبة العلمية ، بيروت

(52) الكليات ، مؤسسة الرمالة ، بيردت

(53) شرح بخارى لا بن بطال ، الرياض

(54) عمدة القارى، دار المعرفة ، بيروت

(55) الفصول في الاصول ، الكوينية

(56) البيسو طالسرهي مزارالمعرفة بهيروت

(57) اصول السرنسي ، جلد ارالمعرفة ، بيروت

(58) العدة في أصول الفقه

(59) بهارشريعت، مكتبة المدينة، كراچي

(60) في البارى لا بن جر، دارالمعرفة ، بيروت

(61) ميزان الاعتدال، دارالمعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

(62) في البارى لا بن رجب، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النوبة

(63) تاريخ ابن مين مرواية الدوري مكة المكرمة

(64) ابن ألي حاتم عوار إحياء التراث العربي مبروت

(65) كتاب الثقات، وائرة المعارف العثمانية بحيد رآ بإ دالدكن الهند

(66) الرسالة المتصلة بالضعفاء والمتر وكين للنسائي

(67) موسوعها توال الجالجين

(68) القعناء والقدر <sup>المام</sup>ى ،الرياض

(69) منداني منيقدروايت الي نعيم بمكعبة الكوثر ،الرياض

(70) دۇيۋاللىلاارىكى بىكىنىدالىزاردازدۇء -لازدان

(71)علل دارقطنی ، دارطیبه، الریاض

(72) بح وسط من المديمة والأخري القايرة

(73) بَرُصِيْرُ لِطَرِ إِنَّى الْكِتَبِ الْإِلَى الْكِتَبِ الْإِلَى الْمُرَاقِي الْمُلَاكِ وَمِنْ الْمُلَاكِ

(74) تم بير نظر إلى مكتبة ابن تمية بالقاهرة

(75) كا<sup>لى</sup> كاكاكا كاكابيدانلدى مدره

(76) مجم كبير لطبر الى مكتبة ابن تيمية -القابرة

(77) تلخيص المنشاب في الرسم، طلاك للدراسات والترجمة والنشر، ومثق

(78) تازيخ اصبهان، دارالكتب العلمية، بيروت

(79) تاریخ بغداد، دارالکتب العلمیة، بیروت

(80)سنن دارقطني مؤسسة الرسالة ، بيروت -لبنان

(81) الطب الدوى ولا في تعيم اصفها في وارابن حزم

(82) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مطبوعه مصر

(83) البناية شرح بدايه

(84) مسالك الايصار

# بالمالح المراع

وبالى مولوى احسان الني ظهيركى كتاب "البريلوبية" كا

# عالمي فعاسيك

ال كتاب من آب يرهين كرر

وبالى مولوى احسان اللى ظهيركا "البربلونية" بين امام احمد رضاخان عليدهمة الرحن اورعقا كدا السنت برلكائ الزامات كانفصيلي جواب

شرک وبدعت، علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، اختیارات و تصرفات، ختم و نیاز عید میلا دالنی وغیره کے متعلق ابل سنت کے دلائل اور و ہا بیوں کے اعتراضات کے جوابات، و ہائی مولو یوں کی گستا خانہ عبارات، انگریزوں کے چندوں پرکون بیلتے تھے جوابات، و ہائی جندوں پرکون بیلتے تھے بر بیلوی یا و ہائی جتر یک یا کستان کی حمایت اور مخالفت کس کس فرقے نے کی ؟

ابو احمد محمد انس رضا عطاری تخصص فی الفقه الاسلامی،الشهاده العالمیه ایم آلے اسلامیات،ایم لے پنجابی، ایم لے اردو

مكتبه فيضان شريعت الاهور

| 4              |         | 2 × 10 |     |           |     |
|----------------|---------|--------|-----|-----------|-----|
| الى دىگر كتب   | S 4 M 1 | 1.12   | 1.0 | . I . A   | 7.5 |
| انا دند فل اله | 100     | سرمنطي | 100 | ننب جهازه |     |
| الاسراس        |         |        |     | ****      |     |
|                | 7       |        |     |           |     |

| مصنف                     | نام كتاب                      | تمبرشار |
|--------------------------|-------------------------------|---------|
| محقق مولانا محمد انس رضا | البريكوبيكاعلمى محاسيه        | 1       |
| محقق مولا نامحرانس رضا   | جيت فقه                       | 2       |
| محمداظبرعطاري            | سومایازار (جیولری کا کاروبار) | 3       |
| محمداظيرعطاري            | قرض كاحكام                    | 4       |
| محراظيرعطاري             | مبحدا نظامیه کبیم مونی چاہیے؟ | 5       |
| محمراظهرعطاري            | امام مجد كيسا مونا جايي؟      | 6       |

0334-3298312











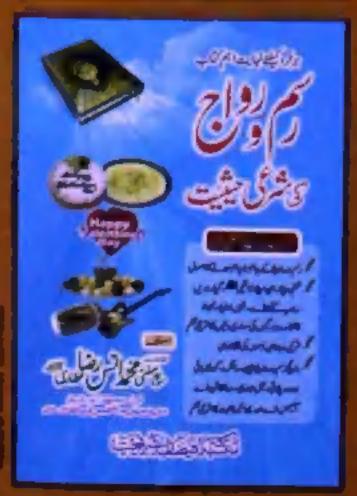





ALLE MANDE CONTROLLED CONTROLLED